يروفيسر ضيارالحن فارقتي



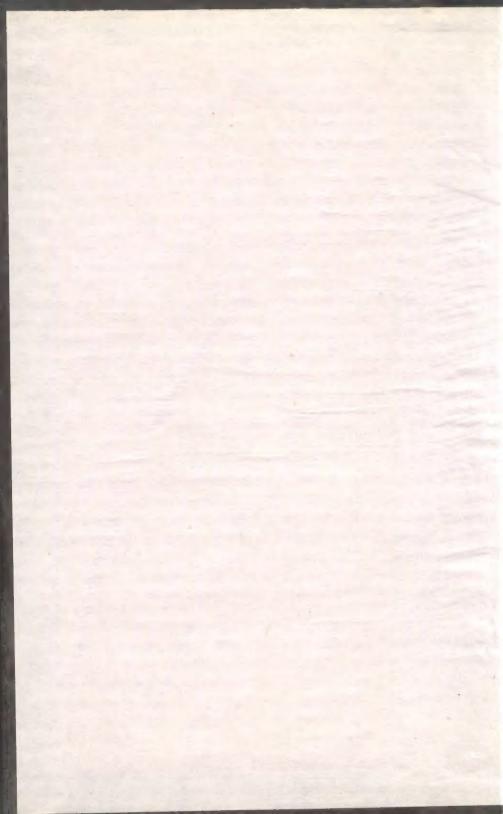

ابرنجيب عاجى مُحُدّارت رقريتني (باني)



قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 0 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 0 بَلْ تَوْكُو اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 0 بَلْ تُوُوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا 0 وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقَى 0 وَفَلَاحَ بِالْمَا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا 0 وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْقَى 0 وَفَلَاحَ بِاللَّاجِسِ فَي رَكِيهِ (فَس) كرايا-اورائِ ربك نام كاذكركيا اور نماذ برهى - مَرتم لوك دنياكى دندگى كو ترجيح ديت مو- حالانك آخرت اور نماذ برهى - مَرتم لوك دنياكى دندگى كو ترجيح ديت مو- حالانك آخرت بمترم اور باتى ربخ والى م- (القرآن)

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَاهِي اللهُمَّ ارِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَاهِي اللهُ مِيل

تصوف فا وَبْدِین کی زیادہ سے زیادہ کتابیں خرید سے یہ صدقہ جاریہ ہے ان کتابوں کی تمام آمدن صرف شاعت کُتب تصوّف پرصرف ہوتی ہے



رسول لله محابرام ، اورساف الحين كمنطق فانفد فالكاتبينه

مؤلف دمصنّف پروفیسضیارالحس فاروقی

مرتب و ناشِر ارشد قرلیثی بانی تصوّف فاؤندلیش

تصوف فاؤندس

لاتبريي وتحقيق وتصنيف وتاليف وترجمه ومطبؤعات ٢٣٩ - اين سمن آباد - لاهور - پاکستان - فن ٢٩٩٥٨٥

واجدتقيم كار: المعسارف. كيخبش رود للهور

#### جُمُله حقوق بحق تصوُّف فاؤمُّد مِينَ مَحْوظ مَين ۞ ١٩٩٩ء

ناشر : ابونجیب عابی محدّ ارشد قرایتی این تصوّف فاوئدیش \_ لابه و ابه و ا

تصوّف فاوُندُّينُ اوِنجيبِ حاجي مُلاَرشْد قريشْ اوران كى الليتر في أين مروم والدين اور لخت مِكر كوايسال تُواجِ لِيح بطور صدقة جاريا ورياد كاركم مرالح ام ١٣١٩ هـ وَقَامَ كَياجِ مَنْ فَ سُنّت أَوْ ملف لحينُ بزرگانِ دين كَيْعلِما تَحِمُطا بِنْ تَبلِيغُ دِنِ وَتِحْيَّ والنَّاعَتُ مُسْتِمَوْنَ فِي لِهِ قَفْتَ

# فرست

|      | پیش لفظ: ۋا کثر شنراد قیصر ک       |
|------|------------------------------------|
|      | تعارف: پروفیسرضیاء الحن فاروتی ۹   |
| 10   | ا محميد                            |
| N    | روح عبادت                          |
| 14   | الله كى ياد                        |
| 1.   | اللہ کے مخلص بندے                  |
| 12   | ٢. حقيقت تصوف                      |
| 14   | تصوف کیا ہے؟                       |
| rr   | تصوف كي ابتداء                     |
| ۵۰   | تصوف کی تعریف                      |
| ٥٣   | لفظ "صوفى" كى وجد تسميه            |
| 4.   | مقالت سلوک                         |
| 44   | ٣ ـ تصوف كا تاريخي و تدريجي ارتقاء |
| 44   | عمد نبوت و دور محابة               |
| ٨٣   | دور عابعين                         |
| AA   | رور تع بالعين                      |
| 90   | ملاسل طريقت كا آغاز                |
| 101  | پانچیں اور چیشی صدی ہجری میں تصوف  |
| 10Pm | متاخرين صوفيه كادور                |

| •     | تضوف اور حضرت مجدد الف ثائي " |
|-------|-------------------------------|
| 14+   | گیار هویں صدی جری سے تا حال   |
| ITIT  | ٧- نصوف كاعملي ببيلو          |
| Iry . | متعلقات تصوف                  |
| Iry   | حقیقت مرشد                    |
| 1129  | حقيقت بيعت                    |
| 100   | روحانی ارتقاء                 |
| IDA   | نبت المالية                   |
| 14.   | احوال                         |
| 149   | فتافی اللہ                    |
| 141   | حقیقت خوارق و کرامات          |
| IZM   | روحانی امراض اور ان کاعلاج    |
| 129   | نيارت قبوروعرس                |
| INL   | ۵- سخيل نضوف                  |
| IAZ   | شريعت                         |
| IAA   | طريقت                         |
| IA9   | هيقت عيقت                     |
| 14+   | معرفت                         |
|       |                               |

# پیش لفظ

پروفیسر ضیاء الحن فاروقی نے "آئینہ تصوف" میں تصوف کے لفظ سے
کے کر تصوف کی اہم حقیقتوں کو نہایت آسان و دکش اور خوبصورت انداز میں پیش
کیا ہے۔ انہوں نے اس موقف کو رو کیا ہے کہ "تصوف کا ماخذ قرآن اور حدیث نہیں ہے بلکہ اس کو بوتان ابران اور ہندوستان سے مستعار لیا گیا ہے"۔ انہوں نے تمہید میں روح عبادت اللہ کی یاد اور اللہ کے مخلص بندوں کی خصوصیات بتائی ہیں۔ تصوف کی حقیقت پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے مقامات سلوک بیان کے ہیں۔ جن تصوف کی حقیقت پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے مقامات سلوک بیان کے ہیں۔ جن میں قوبہ ورع زہر فقر مبر وکل ایار اور رضا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

پروفیسر ضیاء الحن فاروتی نے عمد نبوت و دور صحابہ ہے تاحال تصوف کا اریخی و تدریجی ارتفاء پیش کیا ہے۔ جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تصوف کا پودا اوا کل اسلام سے لے کر آج تک پھلتا پھولتا رہا ہے' اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مصنف نے تصوف کا عملی پہلو بھی پیش کیا ہے جس سے قار کین کو تصوف کے خدوخال سیجے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ آخر میں مصنف نے جمیل تصوف کے تحدوخال سیجے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ آخر میں مصنف نے جمیل تصوف کے تحت شریعت طریقت محقیقت پر مبنی باتیں کی تحت شریعت طریقت و مقیقت اور معرفت کے بارے میں حقیقت پر مبنی باتیں کی

پروفیسر ضیاء الحن فاروقی نے جدید دور میں تصوف کے احیاء کے لیے ایک گرال قدر کام کیا ہے انہوں نے بندے کو اپنے رب سے رابطہ قائم کرنے کی دعوت دی ہے جو کہ ایک لافانی اور آقاقی حقیقت ہے۔ اصل میں معرفت ہی وہ مقام

ہے جمال پینچ کر سالک کو اس حقیقت کا مشاہرہ ہوتا ہے کہ ذات جو کنزا عفی تھی اس فے کیوں اپنے اظمار کے لیے اس کا نتات کو بنایا جس میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جدید دور کے انسان کو روحانی تجربے کی دعوت دیتا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں اس دعوت دیتے پر مصنف کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاکو ہوں کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے مصنف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دنیا کی اس اندھری رات میں یہ کتاب نور کی طرح ہر سو روشی کھیلاتی چلی جائے۔

A THE SHALL WAR YOU SEE THE

2 ارج 1999ء

ڈاکٹر شنراد قیمر سیرٹری محکمہ تعلیم' حکومت پنجاب' لاہور

#### تعارف

"آئینہ تصوف" ---- ساوہ اور عام فہم پیرائے میں صرف اس اعتراض کا جواب ہے جو معرفین کی طرف سے کیا جاتا ہے ---- کہ

"تصوف دین و شریعت سے ہث کر نظریات کا ایک ایما مجموعہ ہے 'جو اونان' ایران اور ہندوستان سے در آمد کرکے اسلام میں داخل کیا گیا ہے جس میں بونان کا قلفہ' ایران ترک دنیا اور ہندوستان کا جو گیانہ پن شامل ہے۔"

اس اعتراض کی دو حیثیتیں ہیں

پہلی حیثیت میں میہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہے جو تصوف کی حقیقت ہے ناوائف ہیں اور اس ناوا قنیت کی بنا پر وہ کمل طور پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے سامنے تصوف کی وہی شکل ہے جو بعض لوگوں نے اسے وے دی ہے۔ اس طرح وہ شریعت کے اس صفے سے محروم رہ جاتے ہیں جس کی بدولت انہیں حقیقی کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس محروی کا وہ خود تو شکار ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دو سرول کو بھی محروم کردیتے ہیں۔

دوسری حیثیت یل وہ لوگ آتے ہیں جو اس اعتراض کو صحیح سمجھ کر ایتین کر بیٹھے ہیں کہ واقعی تصوف 'شریعت سے الگ ایک لا تحد عمل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شریعت سے الگ ایک لا تحد عمل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شریعت محمدی اور تصوف دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صوفی کا شریعت سے کیا واسطہ؟ ان لوگوں نے تصوف کو مافوق الفطرت ' دیومالائی اور عقل سے ماورا حیثیت دے دی ہے اور صوفی صرف اسے بی مائے ہیں جو تارک الدنیا ہو 'شریعت کا لیادہ اتار بیٹھا ہو۔ نمایز روزے کی ضرورت محبوس نہ کرتا ہو 'جنگلوں ' ور انوں ' وریا کے کناروں یا کی درگاہ کی دہلیز ر بیٹھا ہو۔ حالت استغراق ہیں رہتا ہو۔ جب ہوئے

تو تحکمانہ انداز میں جھڑک دے یا انتمائی عاجزانہ طریقے سے کوئی راز کی بات کھ دے کوئی چیش گوئی کردے یا کوئی خوشخبری سنا دے۔ گربار اور شادی کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ آبادی میں مجھی مجھی آئے پھر چلا جائے۔ مرشد کے لیے بھی ان لوگوں نے الیابی تقدور گھڑر کھاہے۔

یں نے مسلمانوں کے جن دو طبقوں کاذکر کیا ہے دونوں بی حقیقت ناآشنا ہیں۔ پہلا طبقہ تو تصوف کو مانتا بی نہیں۔ دو سرا اگر مانتا ہے تو غلط انداز ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے۔ کہ اس کتاب کے ذریعے تصوف کی اصل صورت واضح کر دوں تاکہ وہ غلط فہیاں دور ہو جائیں جو یا تو ناوا قنیت کی بنا پر ذہنوں ہیں بیٹھ گئی ہیں یا پھر تصوف کو غلط انداز ہیں سیجھنے کی بنا پر موجود ہیں۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جو تصوف کو صحیح انداز میں لیتا ہے کہ تصوف شریعت سے مث کر نہ تو کوئی الگ مسلک ہے اور نہ طریقہ۔ بلکہ تصوف شریعت کے احکامات کو انتمائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجالانے اور اطاعت میں اللہ کی محبت اور اس کے خوف کی روح بحردینے کا نام ہے۔

یہ درست کہ تصوف کے نام پر کھے لوگوں نے اپنی دکائیں چکائی ہوئی ہیں اور وہ فریب لفس کا شکار ہو کر فتا ہو جانے والی دنیا کا مال و متاع حاصل کر رہے ہیں۔ خود تو دانستہ طور پر معصیت بیں پڑے ہوئے ہیں لیکن ساوہ لوح عوام کو جن بیں اکثریت اسلامی تعلیمات سے بے بسرہ لوگوں کی ہوتی ہے 'گراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ریاکار ہیں اپنی اصلیت چھپا کر دو سروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ صوفیانہ شکل و صورت بنا کر تصوف کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور کسی مزار کے گدی تشین بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے چیلوں کے ذریعے چند کرامتیں مشہور کروا کر لوگوں کو متوجہ کر لیتے ہیں اور آنے والوں کو متوجہ کر لیتے ہیں اور آنے والوں کو مجیب و غریب طریقوں سے نفیاتی طور پر محور کرکے تو ہمات کی دلدل میں و محلیل دیتے ہیں جمال سے وہ پھر نکل نہیں سکتے۔ جب ان نام نماو

ہیں۔ صوفیاء کرام کو ان نام نماد "پیرول فقیرول" کی طرح سمجھ کر مٹالیس دیٹا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیہ کے ساتھ بعض مافوق الفطرت اور غیر شرعی باتوں کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ جن کی کوئی اصل نہیں۔ صوفیانہ شاعری ہیں بعض اشعار کے ظاہری معانی لے کر غلط مطلب اخذ کر لیا جاتا ہے۔ کو بعض اشعار قابل اعتراض بھی سمجھے جاتے ہیں لیکن انہی کو آڈ بنا کر پورے لائحہ عمل کو رو کر دینا انصاف نہیں۔

تصوف کے سادہ اور عام قم مسلک کو فلسفیانہ رنگ دے کر ایک بی حقیقت بیجیدگیاں اور موشکافیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی حقیقت سیجھنے ہے قاصر ہیں۔ ور حقیقت تصوف کا تو کوئی فلسفیانہ رنگ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک ایسا عام قم طریق کار ہے جو شریعت کے احکامات کو اخلاص کے ساتھ بجالانے اور ان کی حقیقت تک چنچنے ہیں مدد دیتا ہے۔ لیکن عبای خلفا کے عمد میں مختلف اور ان کی حقیقت تک چنچنے ہیں مدد دیتا ہے۔ لیکن عبای خلفا کے عمد میں مختلف یونانی علوم کو عربی قالب میں ڈھالا گیا تو یونانی فلسفہ "نو افلاطونیت" کے اصولوں کو اسلامی تعلیمات میں گذ ند کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ تو تصوف بھی فلسفیانہ رنگ آمیزی ہے نہ بھی سکا جس سے تصوف کے اندر بجیب و غریب بیجید گیاں پیدا ہو گئیں۔ جو عوام کی سجھ سے بالا تر تھیں۔ مسلمان فلاسفہ نے تصوف کے اندر یونان جو بھی سلمانی فلنے کی خوا مخواہ ہوند کاری کرکے اس میں ایسے الجھاؤ پیدا کر دیئے کہ جو بھی سلمانے کی کوشش کرتا' مزید الجھ جاتا۔ لیکن حضرت امام غزالی روائی نے اپنی دور ہیں یہ الجھاؤ دور کر دیئے۔

ای طرح ایرانی نظرات کو بھی تصوف میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی ندہب مانی یا زندقہ کے پیروکار جب دنیائے اسلام میں بدنام ہو گئے تو انہوں نے اپنے اعتقادات لیعنی ترک دنیا رجانیت اور دو سرے مشرکانہ نظریات کو تصوف میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن ایرانی صوفیہ نے ان کا رد کیا اور تصوف کے نکھار کو میلا نہ ہونے دیا۔ ان میں امام غزائی ' شائی غزنوی ' فرید الدین عطار '

شخخ ابو سعید ابی الخیرؓ اور عبدالرحمٰن جای ؓ جیسے اکابر صوفیاء شامل ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت شجخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ان باطل نظریات کا رد کرکے توحید خالص کاورس ویا۔

ہنود نے بھی اسلام و شنی کے باعث تصوف پر حملے کے۔ اور خاصی حد

تک کامیاب بھی رہے۔ نظریہ طول کو تصوف میں شال کرنے کی کوشش کی گئے۔ فتا

کاغلط تصور چش کیا۔ ترک دنیا کو یہ رنگ دیا کہ آبادی چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لو۔ اپنی نفس کو ناقابل برداشت تکلیف دو۔ لباس ظاہری اثار کر محض ایک نگوٹی باندھ لو۔

ان نظریات کو ہندو ساوحوؤں نے چھیلایا اور اس بات کا پرچار کیا کہ رام اور رجیم ایک بی ہستی کے دو نام ہیں۔ ہندوؤں کا اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضری دینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوں اور مسلمانوں میں روحانیت اور تصوف کے لحاظ ہے کوئی فرق باتی نہ رہے۔ ہندوؤں نے رخ تصوف پر جو گرد جمادی تھی اے امام ربائی عبد دائی مسامی جیلہ عبد دائی حساف کیا۔

آج پدر حویں صدی ہجری میں تصوف کے ماہ تاباں پر بدعات وہات کو ہا در میں اور دیا کارانہ صوفیانہ پن کے سیاہ بادل بری طرح چھا پھے ہیں 'جس کی وجہ سے روحانیت کے نور پر بادہ پرتی کے تاریک سائے کھیل گئے ہیں۔ اندھروں میں پکھ سجائی نہیں دے رہا۔ روحانیت کا مثلاثی ان اندھروں میں ہاتھ پاؤں مار مار کر تھک جاتا ہے اور مایوس ہو کر اس نور کی تلاش ترک کر دیتا ہے جس کی ترقب اس کے دل میں موجود تھی۔ پھریا تو وہ انمی اندھروں کا ایک حصہ بن جاتا ہے یا توہمات کے دل میں موجود تھی۔ پر کر جاتا ہے۔ اصل میں مادئیت اس حد چھا چگ ہے کہ اور بدعات کے کی گڑھ میں کو کر رہ گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے فریب کے جال بڑے دکش انداز میں بن لئے ہیں اور وہ ان کے استعمال کے لیے دور جدید کے تمام آلات دور جدید کے تمام آلات دور جدید کے تمام آلات اور جربے بلا تکلف استعمال کر رہا ہے۔ اس دور میں اس کی آوازیں ' ترغیبات اور

دافریبیاں اس مد تک موٹر ہوگئی ہیں کہ بااوقات علاء کا اپنی علیت و فقاہت اور صوفیا کا اپنی تقویٰ و طمارت کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دور انتمائی آزمائش کا دور ہے۔ علاء و صوفیاء کی ذمہ داریاں پڑھ گئی ہیں لیکن علم و تقویٰ کے مراکز اپنی افادیت کھو رہے ہیں۔ نصوف' جس کی بنیاد عمل پر رکھی گئی ہے اسے محض چیں۔ افادیت کھو رہے ہیں کر دکھایا جا رہا ہے۔ جس سے شکوک و شہمات پیدا ہو چکے ہیں۔ لوگ نام نماو پیرول فقیرول کی سنی خائی باتوں' رسی سجادہ نشینوں کے شریعت سے ماورا طور طریقوں فانقاہوں اور درباروں کے رسمی ماحول' میلوں شمیلوں اور ان میں ہونے والی برعات اور فیر شری حرکتوں کو دکھ کر نصوف کے بارے میں اور ان میں ہونے والی برعات اور فیر شری حرکتوں کو دکھ کر نصوف کے بارے میں نظر نہیں آئی۔ اس طرح وہ بی سجھتے ہیں کہ واقعی نصوف محض چیند رسومات کا مجموعہ نظر نہیں آئی۔ اس طرح وہ بی سجھتے ہیں کہ واقعی نصوف محض چیند رسومات کا مجموعہ کوگر یہ جانے ہوئے بھی کہ وعاب کرم شریعت کی تبلیغ و تروی کا اور دوگوں کے تزکیہ لوگ یہ جانے ہوئے بھی کہ محابہ کرم شریعت کی تبلیغ و تروی کا اور دوگوں کے تزکیہ کوگر کے بین کو قبل کو تو تروی کا اور دوگوں کے تزکیہ کی خوصور نبی کریم

قلوب اور اصلاح معاشرہ کے لیے دن رات جدوجہد کی' بغیر تحقیق کیے تصوف کی نغی کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایسے ہی نام نماد «تصوف» کو اپنالیا اور ایسی غیر

شرعی حرکات اور باتوں کو نعوذ باللہ معرفت کی باتیں کمہ دیا۔۔۔۔ ان دونوں طبقوں کے لیے اس کتاب کا میہ آئینہ پیش خدمت ہے۔

جس میں تصوف کا اصلی چرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہا ہے۔ آئے --- دیکھئے---- اور ان بحول معلوں اور توہمات کے طلسم سے

اہے --- ویصنے---- اور ان بھول تھلیور

لكل آئے جس فے مارے دل و دماغ جكر ركھ ہيں۔

#### انتساب

### میں اس فکری کاوش کو

شُخْ و مرشد حفرت خواجه محمر معصوم رطانتید (موہری شریف) اور خلیفه مجاز والدگرامی حضرت حکیم سلطان احمد فاروتی رطانتیہ کے نام منسوب کرنے کا اعزاز حاصل کرتا ہوں۔

0



باب-

تمهيد

روح عبادت

اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان سے پہلے کا نتات کی تخلیق فرائی۔ جس وسیع و عریف زمین پر انسان کو اپنا فلیفہ بنایا اسے جمادات ' بنا تات اور حیوانات سے رونق بخشی۔ آسان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ روشنی اور حرارت کے لیے سورج اور جواند بنائے۔ زندگی کی نشوونما کے لیے ہوا ' پانی اور خوردو نوش کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے۔ اور ایسے تمام ذرائع پہلے ہی سے موجود کر دیئے جن کی انسان کو مرورت تھی۔ تاکہ انسان اپنے خالق سے یہ فکوہ نہ کر سکے کہ اے رب العزت ! مرورت تھی۔ تاکہ انسان اپنے خالق سے یہ فکوہ نہ کر سکے کہ اے رب العزت ! مجمع مخلیق تو کر دیا لیکن میں زندگی کمال اور کیے اسر کروں؟ ان تمام ذرائع کو استعمال میں لانے کے لیے عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ اور الیی خوبیاں عطا کیں جن کی وجہ میں لانے کے لیے عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ اور الی خوبیاں عطا کیں جن کی وجہ سے انسان دو سرے جانداروں سے ممتاز ہوا۔ اور اشرف مخلوق ٹھرا۔ توت ادارک ' میں اختیا پیدا کرنے کی صلاحیت ' بدنی توت ' جو صلہ ' ولولہ اور جذبات و احساسات الی بے مثال خوبیوں کے ساتھ ساتھ ساتھ بہترین شکل وصورت بھی عطا کی۔

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "إور اگرتم الله كى نعتوں كو شار كرنے لكو تو اسمِن (برگز) شار ندكر سكو كے ب شك الله بخشے والا 'مرمان ہے-" (القرآن ١٦: ١٨)

الله تعالی نے اپنی ساری کائنات صرف انسان کے لیے پیدا کی۔ لیکن سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ ---- اس سوال کا جواب قرآن عيم ين برك واضح اندازين واكياب-

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ

"مس نے جن وائس کو صرف اچی عبادت کے لیے پیداکیا" (القرآن ۵۱:۵۱)

مزيد فرايا "وَقَصٰى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوْا اللَّا اِيَّاهُ"

"اور آپ کے رب نے علم فرمایا کہ اس کے سواکی کی عبادت نہ کرو" (القرآن کا

(rr:

یہ بات تو مصدقہ ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی می عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ عبادت ہے کیا؟

اسلام میں عبادت کا منہوم انتا وسیع ہے کہ ایسی وسعت اور کسی ندہب میں نہیں ملتی۔ کیونکہ اسلام میں عبادت صرف بوجا پائ بی نہیں کہ دو سرے نداہب کی طرح ایک نصور کو سامنے رکھ کر رکوع و بچود میں معروف ہو گئے۔ اور معبود کو انسانی اوصاف کا پیکر سمجھ کر اس کے سامنے اس طرح ہاتھ جو ڑے جائیں' خوشانہ کی جائے کہ وہ خوش ہو کر ہماری مشکلات حل کر دے یہ عبادت کا مشرکانہ اور جاہلانہ تصور ہے۔ اور نہ بی اسلام میں عبادت کے کسی ایسے تصور کی گنجائش ہے 'کہ انسان دنیا کی ذندگی ہے الگ تحملگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کریا ویرانوں میں جاکر اللہ کو یاد کرنے اور دنیادی ذمہ داریوں ہے کئی کترا کر نفس کشی اور ریاضت ہے اپنی یاد کرنے اور دنیادی ذمہ داریوں ہے ہی کترا کر نفس کشی اور ریاضت ہے اپنی روحانی ترقی کے لیے کوشاں رہے یہ راہبانہ تصور عبادت ہے اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اسلام میں رہانیت نہیں ہے۔

للهركى ياد

اسلامی عبادت کا بنیادی نقط سے کے انسان صرف اللہ کا بندہ ہے۔ اور بندہ بھی ایسا کہ جو بلاچوں و چرا اس کے احکامات کو بجا لائے۔ اور الی فرما برداری کرے کہ اے کسی دوسرے کی بندگی کی ضرورت نہ رہے۔ ہم نے عبادت کے منہوم کو محدود کر رکھا ہے۔ کہ عبادت تو صرف نماز' روزہ' جج اور زکو ہیں ہے مالائکہ یہ عبادتیں تو انسان کو اس بدی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ بدی عبادت ہے ۔۔۔۔ "اللہ کی یاد" ۔ کیونکہ جب تک اللہ کی یاد دل میں رہے گی انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ انسان جب اللہ تعالی کو فراموش کر دیتا ہے۔ و پر اللہ تعالی بھی انسان کو نظرانداز کر دیتا ہے۔ و پر اللہ تعالی بھی انسان کو نظرانداز کر دیتا ہے۔ و پر اللہ تعالی بھی انسان کو نظرانداز کر دیتا ہے۔ و کی انسان مشہر اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔

وَلا تَكُوْنُوْا كَاللَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسُهُمْ أَنْفَسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَانْسُهُمْ أَنْفَسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَانْسُهُمْ أَنْفَسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ

"اور ان بيت نه مو جاؤ جو الله كو بحول مكة تو (الله في انس آزمائش مين والا) انسي انمائش مين والا) انسين انها آپ بحى ياد نه رباوي فاسق بين-" (القرآن ١٩:٥٩) مزيد فرمايا: "فَاذْكُرُ وْنِيْ اَذْكُرْ كُمْ "

" تم مجع ياد كرو- من حميس ياد كرول كا" (القرآن ٢: ١٥٢)

پس عبادت کی روح اللہ کی یاد ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم نماز کی مثال دیتے ہیں۔ دن رات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ کے حضور سرتسلیم خم کرنے والا مومن جب نماز تجرکے وقت اللہ کی بارگاہ میں کمڑا ہو جاتا ہے۔ قیام ' رکوع و مجود میں اس کی تنبیج بیان کرتا ہے۔ اس کی کبریائی کا ذکر کرتا ہے۔ بھر بردی عاجزی ہے اللہ کے حضور دعا مانگا ہے۔ اور روز مرہ کے کام کاج میں مشخول ہو جاتا ہے۔ وہ نماز ظہر تک دنیا کے معاملت میں مصروف رہتا ہے۔ اب ورکھنا یہ ہے کہ نماز تجرب لے کر نماز ظہر تک اس کا وقت کس طرح گزرا۔ اسے دیکھنا یہ ہے کہ نماز تجرب لے کر نماز ظہر تک اس کا وقت کس طرح گزرا۔ اسے اللہ یاد رہا یا وہ اللہ کی یاد ہے وور رہا تو سجھ لینا چاہیے کہ وہ اس مقصد کو بھول گیا۔ اگر تو اے اللہ یاد رہا۔ او وہ عبادت کی روح کو سمجھ کیا۔ اور اگر اللہ کی یاد ہے وور رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس مقصد کو بھول گیا۔ اس کے رب نے اسے پیدا کیا۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر جس کے لیے اس کے رب نے اسے پیدا کیا۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر عبی اس کے دل اللہ تعالیٰ کی عبی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی معمول می ناراضی کا خوف بھی اس کے دل عبی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی معمول می ناراضی کا خوف بھی اس کے دل

یں ہروقت موجود رہے۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو بندہ معمولی گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھے گا اور معمولی نیکی کے لیے بھی فکر مند رہے گا۔ اسے یاد رہے گا کہ نماز فجر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حمدو شاکی تھی۔ اب دنیا میں نکلا ہے تو اللہ کی اس یاد کو اپنے دل کی بستی میں آباد رکھے اور جب ظہر کی نماز ادا کرے گا تو عمر سک سک کی کیفیت رہے گی اس طرح عمر سے مغرب تک مغرب سے عشاء تک اور پھر عشاء سے فجر تک جب یاد اللی کا سمرار ہو گا تو وہ کوئی بھی کام ایسانہ کر سکے گا جو اللہ اللہ اور اس کے رسول میں باراضی کا باعث ہو گا اور وہ ہروہ کام کرے گا جس میں اللہ تعالی اور اس کے محبوب کی رضا شامل ہوگ۔ جب یہ کیفیت اس کی عادت بن جائے گی تو پھراس کا کھانا بینا ، چرا شائل ہوگ۔ جب یہ کیفیت اس کی عادت بن جائے گی تو پھراس کا کھانا بینا ، چنا پھرا ، تفتاکو کرنا ، حتی کہ سونا بھی عبادت بن جائے گی و معاوت بن جائے گا نو کا کائنات کی ہر چیز بنائی۔

یی مثال روزہ ' جج اور زکوۃ کی ہے۔ ہادی برحق طرح اس کی وضاحت برے واضح انداز میں اس طرح فرمائی ہے۔

كم من صائم ليس له من صيامه الا انطماؤ - كم من قائمه ليس له من قيامه الاسهر

" کتنے بی روزہ دار ایسے ہیں۔ کہ روزے سے بھوک و پاس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں پڑا۔ اور کتنے بی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اس قیام میں رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ " (سنن داری)

اییا فخص جو روزہ رکھنے کے باوجود متی نہ بن سکے اور نماز اوا کرنے کے باوجود متی نہ بن سکے اور نماز اوا کرنے کے باوجود برے اور بے حیائی کے کاموں سے نہ فئے سکے 'غافلوں میں شار ہوگا۔ اس کا اللہ کی یاو سے کوئی تعلق نمیں ہو گا۔ اگر اسے اللہ یاو رہتا تو اس کی نماز اور روزہ وی متائج بر آمد کرتے جن کی نشاندی قرآن کیم میں کروی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ "کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ لَعَلَکُمْ

تَتَّقُونَ"

"تم ر روزے فرض کئے گئے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ اگ تم متی بن جاؤ" (القرآن ۲: ۱۸۳)

نماز کے بارے میں آگاہ فربایا:

"إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ"

"يقينا نماز بے حيائي اور برے كاموں سے روكتى ہے۔" (القرآن ٢٩: ٣٥)

"فَاذْكُونِنِي أَذْكُوكُمْ "كاك منهوم ب

یمی وہ وائمی ذکر اللی ہے۔ اور اس وائمی ذکر کرنے والوں کی نشاندی قرآن محیم نے اس طرح کی ہے۔

"رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ بِجَارُةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ"

"وه مرد جنیس الله کے ذکر سے کوئی تجارت اور خرید و فروخت عافل نمیں کرتی-"

(القرآن ۲۲:۲۳)

قرآن علیم کی ان تمام وضاحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم محن انسانیت ' سرور کائنات نبی رحمت ما پہلے ہی تربیخہ سالہ حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سرز بین مجاز پر ایک ایس عظیم الشان ' اعلی و ارفع ' بے مثال ' منفرد اور متوازن شخصیت نظر آتی ہے جو منبع جودو سخا ' مہی ' مشفق اور ہمہ صفت موصوف ہے۔ اور معاشرے ہیں ہر فرد کے آئی قریب ہے کہ اس شخصیت کا ایک ایک پہلو' ایک ایک لوہ اور ایک ایک ایک ہارہ واضح صاف اور عیاں ہے جس طرح دن کے وقت کو تا ہی جہاں کے دار عیاں ہے جس طرح دن کے وقت کو گھنا دکتا سورج اور رات کے وقت کا آباں۔

اگر آپ کی تربیطہ سالہ عمر مبارک کا تجزیہ کریں تو ہمیں پہ چاتا ہے کہ حضور ملا تی نے اپنی زندگی کے تربن (۵۳) سال مکہ طرمہ میں بسر کئے ہیں اور آخری دس (۱۰) سال مدینہ منورہ میں۔ نبوت سے قبل چالیس سالہ حضور کی حیات طعیبہ ایک نوجوان تاج ہمدرد و مونس خاوند اور مشفق باپ کی تھی۔ نیز صلالت و تمراہی کے اس

گذے معاشرے میں حضور کی حیثیت صادق و امین کی تھی۔ ظلم و بربرت 'شرک اور فتق و فجور کے درمیان آپ اعلیٰ صفات اور بلند اخلاق و کردار کی روشنی کے میٹار سے محضور نے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ بلکہ علیہ سال تک ان کے سامنے ایک مثالی انسان کا نمونہ پیش کیا۔ نبوت کے بعد مصائب اور کھن طالت میں رہ کر تیرہ (۱۳) سال کمال مبرو استقامت کے ساتھ ای معاشرے میں شب و روز بسر کے۔ بجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال کی معروف ترین زندگی آپ نے بسر کی ۔ بھی مجد ہے ' بھی بدرو حنین کا میدان جماد معروف ترین زندگی آپ نے بسر کی ۔ بھی مجد ہے ' بھی بدرو حنین کا میدان جماد ہے۔ بھی نماز شانہ ہے اور بھی بازار تجارت ہے۔ بھی ازواج مطمرات کے جرے بیں اور اسحاب صفہ کا کیا صحن ہے۔ بھی یہود اور منافقین کی سازشیں ہیں اور بھی صحابہ کرام کی بارونق محفلیں ہیں ۔۔۔۔۔ محلی معاشرے میں گھل مل کر رہے۔ محلیہ کرام کی بارونق محفلیں ہیں ۔۔۔۔۔ نمون ای معاشرے میں گھل مل کر رہے۔ ندگی کی اس معروفیت میں بھی۔۔۔۔۔

" بیک رسول الله من الله علی از ندگی میں تمهارے لیے بھترین نمونه موجود ب"

(القرآن ۱۱:۳۳)

یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے انسانیت کی تخلیق کی گئے۔ اللہ کے مخلص بمکرے

الله تعالی نے جب انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو یہ بات ابلیس کو بست ناگوار گزری۔ وہ حاسد بن گیا اور حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ جب الله تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ الله تعالی نے یہ دیکھ کر ابلیس سے پوچھا۔

"يْآبْلِيْسُ مَامْنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىً"

"اے المیں! تجے کی چزنے مع کیا اس کو جدہ کرنے سے جی میں نے اپ

ماتھوں سے بنایا"

"قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ"

"(الجيس) بولا- يس اس سے بمتر ہوں- تر في مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے

"قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ۞ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَغُنَتِي إِلَى يَوْمِ

الدِّيْن" "(الله تعالى في) فرمايا (اے به ادب) لكل جا يمال سے تو مردود ہے- اور بلاشبہ تحمد ر قيامت تك لعنت ہے۔"

"قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْنِينْ اللَّي يَوْمُ يُبْعَثُونَ"

"كن لك اس مير رب - كم مح اس دن مك ملت در جب (مر م موك) الفائے جائیں ہے۔"

"قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ اللَّي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ" "(الله تعالى في) فرايا - (مُحك م) تو ان مي سے م جنس اس وقت معلوم ك

ون تک مملت وی منی"

الميس كو قيامت ك دن تك مملت المحى تووه انسان كے ليے آزمائش ین کیا۔ جس بشر کی وجہ سے وہ راندہ ورگاہ جوا تھا ای کے ورپے ہو کیا اور یہ س کر

"فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ" "تيري عرت كي فتم- مي ضرور ان سب كو محراه كر دون كا- مكر ان مي ع جو ترے محلم بدے موں کے۔ (ان پر میرا داؤ نمیں چلے گا)" (قرآن ۲۸: ۵۵-

اس وقت سے لے کر آج تک نیکی اور بدی میں جنگ جاری ہے۔ اور اولاد آدم دو گروموں میں بث مئی ہے ایک گروہ حزب اللہ اور دو سراحزب الليفن- اب حزب الله على الله ك مخلص بندے شامل مو كے - جن پر شيطان كا كوئى بس نميں چاتا - اور حزب السّيطن عيں وہ لوگ شامل مو كے - جو شيطان كا كوئى بس نميں كرتے ہيں - اور جب ہم نے قرآن سے پوچھا كه شيطان كى پيروى كون لوگ كرتے ہيں - تو جميں جواب ملا - جو الله ك ذكر سے منہ موثر ليتے ہيں - "وَ مَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ"

"اور جس نے مند موڑا رحمٰن کے ذکر ہے۔ ہم اس پر ایک شیطان تعینات کرتے میں کدوہ اس کاسائقی رہے" (قرآن ۳۲:۳۳)

مزيد جواب ملا-

"اِسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَانْسُهُمْ ذِكْرَ اللهِ ٱوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطُنِ أَلْكُ سِرُوْنَ" الشَّيْطُنِ هُمُ الْخُسِرُوْنَ"

"ان پر شیطان غالب آگیا۔ تو اشیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں۔ خروار بیک شیطان عی کا گروہ خسارے میں ہے" (القرآن ۵۸:۱۹)

سور ق المجاولہ کی اس آیت نے برے بی واضح اور جامع انداز بیل شیطان کے گروہ کی نشاندی کی اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ انسان جب ایخ مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو وہ شیطان کے گروہ میں واخل ہو جاتا ہے۔ تخلیق انسان کے مقصد کی تشریح پہلے کی جا چی ہے کہ وہ اللہ کی یاد ہے۔ اور می عبادت کی روح ہے تو ہابت یہ ہوا کہ مخلصین وہی عباد الرحمٰن ہیں جو اللہ کی یاد کو قائم رکھتے ہیں اور کی لیح بھی اس سے عافل نہیں ہوتے اور ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چوائی جنہوں نے خالق چیں اور کی اللہ کو یاد رکھاوہ اللہ کے گروہ میں شامل ہوئے اور جنہوں نے خالق کی یاد کو فراموش کر دیا وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہوئے اور جنہوں نے خالق کی یاد کو فراموش کر دیا وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو کر گراہ ہوئے۔ اور مرامر کی یاد کو فراموش کر دیا وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو کر گراہ ہوئے۔ اور مرامر کی یاد کو فراموش کر دیا وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو کر گراہ ہوئے۔ اور مرامر کی یاد کو اول بیں؟

ارشاد بوا:

"اُوْلَىْكَ كَتَبَ فِي قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ وَ يُدْحِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُو خُلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْاعَنْهُ اُولَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ الْأَنْهُو خُلِدِیْنَ فِیْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْاعَنْهُ اُولَیْكَ حِزْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ المُفْلِحُوْنَ " يَهِ وه لوگ بين جن كے دلوں بين (الله في) ايمان تعمل كرويا - اور اپني طرف بي روح كے ذريع ان كي مدوكي - اور انهين اس جنت بين لے جائے گاجن كے ينج نهران بيد روى بين ان بي بيشر ربي كي - الله ان بي راضي اور وه الله بي راضي - يه الله كاكروه بي - فبروار - بيك الله بي كاكروه فلاح يافة ب-"

(القرآن ۵۸: ۲۲)

جمیں قرآن کیم کے ذریع اللہ تعالی کے گروہ کا بھی پہ چل گیا اور شیطان کے گروہ کا بھی پہ چل گیا اور شیطان کے گروہ کا بھی علم جو چکا اب جم نے دیکنا یہ ہے کہ وہ مخلصین کون سے جی جن پر شیطان کا جاوہ بھی ہے اثر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ خوش نصیب حزب اللہ ی میں شامل ہیں۔ قرآن کیم سے جب راجمائی حاصل کی۔ تو ارشاد جوا۔ "اِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْفِكَةُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْفِكَةُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فِلْجَنَّةِ الَّتِن كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ٥ اللَّهَ ثُمَّ اللَّهُ فَيْهَ اللَّهُ فَيْهَ اللَّهُ فَيْهَا مَا لَكُورَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا لَكُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ تَشْتُهِیْ اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ تَشْتُهِیْ اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ تَسْتَهِیْ اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ تَسْتَهِیْ اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ وَلِکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ وَلِکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ وَلِکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلًا مِن غَفُودٍ رَّحِیْمِ وَلِکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُولُولُ مِنْ غَفُودٍ رَّحِیْمِ وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُولُولُ مَنْ عَفُودٍ رَّحِیْمِ وَلِیْمُ الْکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَیْمُ الْکُمْ فِیْکُمْ وَلِیْمُ الْکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَیْمُ مُنْ الْکُورُونَ وَلَالْکُمْ فِیْمُ الْکُمْ فِیْمُ الْکُمْ فِیْمُ الْکُمْ فِیْمُ الْکُمْ فِیْمُ الْکُمْ فِیْهَا مَا تَدَّیْ وَلِیْکُمْ وَلِیْمُ الْکُمُونُ وَلُولُولُ مِنْ عَفُودُ وَلِیْمُ الْکُمُ فِیْمُ الْکُمُ فِیْکُمْ وَلِیْمُ مِیْ الْکُورُ وَلُولُ وَلِیْمُ الْکُمُ فِیْمِ الْکُمُ فِیْمُ الْکُمُ فِیْکُمُ وَلِیْمُ الْکُمُ وَلِیْمُ مُولِکُمُ وَلِیْمُ مِیْرِیْمُ وَلِیْمُ مِیْمُولُولُ مُولِیْمُ الْکُمُ الْکُمُ فِیْمُ مُنْ وَلُکُمْ فِیْمُ مِیْرِیْمُ الْکُمُ فِیْمُ الْکُمُ الْکُمُ الْکُمُ الْمُولِولُ مُولِیْمُ الْکُمُ وَلِیْمُ الْکُمُولُولُ الْکُمُ الْمُولُولُ مُولِیْمُ الْک

"بیک وہ لوگ جنہوں نے کہا۔ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ (وہ کتے ہیں) کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی وجہ سے جس کا جہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی ذندگی ہیں اور آخرت ہیں جی۔ اور تمارے لیے اس ہی ہے جو تمہارا تی جا۔ اور تمارے لیے اس جی ہے جو تمہارا تی جا۔ اور تمارے لیے اس جی کرنے والے کی

طرف سے۔" (قرآن ۲۱: ۳۰- ۳۲)

تو پتہ چلا کہ مخلصین وہی ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کریاد ر کھا اور اس یاد کو بیشہ کے لیے ترو تازہ ر کھا۔ یمی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اينا انعام كيا

"اَنُّعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا"

ودجن پر الله في انعام كيالين انبياء اور صديقين اور شدا اور صالحين يه كياى ايدم مانتی بین!" (قرآن ۱۹:۱۹)

یکی اللہ کے مطبع و فرمانبروار بندے ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن عيم نے خروار كيا۔

"اَلَا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَقُوْنَ ٥ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ"

" فروار! الله ك وليول ير نه كوئى خوف ب اور نه كوئى غم- وه جو اعان لائ اور متى يں- انسى خوشخرى ب اس دنياكى دندگى ين اور آخرت ين مجى الله كى ياتيں

ترویل نمیں ہوا کرتیں۔ یہ بہت بدی کامیابی ہے۔" (۱۰: ۱۲- ۱۲)

مخلصین کی اس جماعت کا طریق کار کیا ہے۔ کون سامسلک ہے جس پر يد نفوس قدسيد كامزن بيل-؟ وه ب اخلاص لله اور توجه الى الله---

"وَمَآ أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُو اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ خُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ"

"اور نمیں محم دیا گیا تھا انہیں مگریہ کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں ' دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ہالکل یکو ہو کر۔ اور قائم کرتے رہیں تماز اور ادا کرتے رين زكزة اور يى نمايت سياوين ب- " (قرآن ٩٠: ۵) کی راہ افلاص ہے۔ جس پر اللہ کے تخلص بندے اپنی منزل کی طرف روال دوال ہیں۔ کی صراط متنقم ہے۔ کی مسلک حقہ ہے اور ای کو "قصوف" کا مام دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اس کی نشاندہی خود ہادی برحق 'رحمت دو عالم ' نبی معظم مالی پیلم کے کی ہے ' محم ہوتا ہے۔

"قُلْ اِتِينَ أُمِرْتُ أَنْ آعُبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ الْكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ "

"(اے بی) فرما دیجے کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرکے اس کی بندگی کروں اور چھے (یہ بھی) تھم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر تنکیم فم کرنے والا بھی خود بنوں" (قرآن ۳۹:۱۱-۱۲)

مزيد فرمايا

사

"إِنَّ اللَّهُ هُوَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا صِرَاطْ مُسْتَقِيْمَا"
"يك الله ميرا اور تهارا رب م- لهل اى كى عبادت كرد- يى سيدها راسته "يك الله ميرا اور تهارا رب م- لهل اى كاعبادت كرد- يى سيدها راسته مه "يك

اس تمام گفتگو سے جو نکات واضح ہوتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔
اللہ تعالی نے اس کا نکات کو صرف انسان کے لیے پیدا فرمایا:
انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔
عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مگر عبادت کی روح "یاد اللی" ہے۔
عبادت کا خلاصہ --- فَاذْ کُونِنی اَذْکُورُ کُمْ ہے۔
مفادت کا خلاصہ اور زکوۃ اللہ کی یاد کو ترد تازہ رکھتے ہیں۔

رسول الله ما الله النهام كى سنت اور اسوه حسنه بير ب كه دنيا يس محمر كرالله كوياد ركمو-

مخلیق آدم کے فورا العد اولاد آدم دو گروہوں میں بث گئ- ایک حزب الله وو مراحزب الشیطان - حزب الله مي الله ك مخلص بندے ميں جن پر شيطان كا داؤ شيس چل 2 حزب الشيطل ميں وہ لوگ شامل مو محتے جنهوں نے اللہ كى ياد كو بھلا ديا-\$ مخلصین وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے کما- اللہ ہمارا رب ہے اور پھراس 公 ير قائم رہے۔ یہ صالحین کی جماعت ہے۔جس پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ 샆 اوريي اولياع كرام بي- جو مراط متعم يرين-\$ اور وہ صراط منتقیم جس پر بید اولیائے کرام ہیں وہ راہ تصوف ہے۔ 쑈 اس راہ کی نشاندی خود ہادی برحق مٹھیا نے کی ہے۔ 2 اور کی دین تم ہے۔ 公

باب-۲

## حقيقت تصوف

تصوف کیاہے؟

معلم انسانیت 'نی رحمت حفرت محمد مان کیا مارے لیے ایک ایسا دین قیم لے کر مبعوث ہوئے جس میں ایک کمل اور جامع نظام زندگی موجود ہے۔اس نظام کی بنیاد وجی اللی پر رکھی گئی ہے نہ کہ انسانی عثل و قطر پر۔ کیونکہ خالق بی اپنی مخلوق کی حاجات ' ضروریات اور احوال کو بهتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ وہ نفس انسانی کا خالق ہونے کے نامے انسان کی نفسیات سے آگاہ ہے۔ وہی علیم و تبیراور سمیع و بھیر ہے۔ اس خالق حقیق نے اس دین تیم کے اندر نہ صرف انسان کی مادی جسمانی اور تمنی ضروریات کی محمیل کا سامان صیا کیا ہے بلکہ اس کی روحانی ' اخلاقی اور تمذیبی حاجات کی محیل کو بھی مر نظر ر کھا ہے۔ اور مرشد حقیقی ' بادی برحق حضور نبی کریم النظا کو ایک الی معندل شریعت عطا فرمائی جس نے اس نظام زندگی کو نہ مرف آسان اور سل بنا دیا بلکہ اس میں قیامت تک کے لیے ہر دور کے تقاضوں کو بورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی'جس میں وہ تمام راہنمااصول موجود ہیں جو انسانی زندگ کے ہر گوشے کا اماط کے ہوئے ہیں۔ تمام شعبہ بائے زندگی میں راہنمائی ملتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل موجود ہے خواہ وہ معاشرتی ہوں یا معاشی' سای ہوں یا قانونی تمذیب و تدن سے متعلق مول یا اخلاقیات سے خواہ انفرادی ' اجتاجی ' قومی یا بین الاتوای مول- اور جیب بات سے کہ شریعت محری مروور میں موجود اس کے تقاضوں کو بھی بورا کرتی ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ --"اے ایان والو! اسلام میں بورے کے بورے واقل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں ير نه چلو- " (آيت: ۲۰۸) بید دین اسلام جس میں ہمارے لیے زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے چار حصول پر مشتمل ہے۔

ا-عقائد ۲-عبادات ۳-معاطات ۸-اخلاقیات

عقائد میں ایمانیات' عبادات میں ارکان اسلام' معاملات میں حقوق العباد اور اخلاقیات میں حقوق العباد اور اخلاقیات میں اخلاقیات میں خرکہ میں اخلاقیات میں خرکہ میں حضور رسالت مآب میں ہیں۔ ارشاد حضور رسالت مآب میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

" هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِينَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الْيَهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ

ضَلَٰلٍ مُبِيْنٍ "

" وبی الله) جس نے امیوں میں ایک رسول انبی میں سے مبعوث فرمایا۔ جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر ساتا ہے۔ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کملی محمرای میں تھے۔" (قرآن ۲:۲۲)
- ۲)

اس آیت کریمہ کی رو سے معلم انسانیت ما پہلے کی بعثت کے جن چار مقاصد کی وضاحت ملتی ہے۔ وہ حضور کے فرائض رسالت بھی ہیں۔ ان جس بہلا فرض آیات کی تعلوت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آیات کی صورت میں نازل ہوئے حضور ان کو پڑھ کر ساتے۔ رسالت کا دو سرا فرض سے تھا کہ ان آیات کو سن کر جو خوش نصیب مسلمان ہو جاتا 'حضور اسے اپنی تربیت بیں لے کر اس کا ترکیمہ لفس کرتے۔ اس کے باطن میں جو آلائش ' نفسانی خواہشات وسوسے اور تو جاتا و فیرہ ہوتے ان کو اپنی صحبت اور نظر کرم سے دور کرتے۔ اس کے قلب سے تو جات کو ان کی یاد بھر دیتے۔ ذکر اللی سکھاتے اور ہر صحافی کی طبیعت اور ربیان کو دیکھ کر اس کا روحانی تزکیہ فرماتے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور گرہے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور گرہے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور گرہے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور گرہے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور گرہے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور گ

کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہے حضور کا تیسرا فریضہ رسانت تھا۔ اس کے بعد محکت بھری باتوں سے قرآنی آیات کی تشریح و توضیح فرماتے۔ اس طرح بعثت کے جاروں مقاصد پورے ہوئے اور رسالت کے فرائض بھی ادا ہوئے۔

جب انسان ' مسلمان بنآ ہے تو وہ سب سے پہلے پانچ باتوں پر ایمان لا تا ہے۔ جنہیں عقائد یا ایمانیات کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ' اس کے فرشتوں پر ' اس کی کتابوں ' اس کے رسولوں اور یوم آ خرت پر ایمان ' اس کے بعد وہ عبادات ہیں مشغول ہوجانے جن کی بہترین صورت نماز ' روزہ تج اور ذکو ہ ہے۔ یعنی وہ ارکان اسلام اوا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ والدین ' یوی نیچ ' رشتہ وار ' ہمسائے ' دوست احباب اور عوام الناس ' مختلف معاشرے کے ساتھ بھی ہوتا ہوالمات ہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اب اگر تو وہ اخلاق کا اچھا ہے ' ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے پھر تو اس کے تمام اعمال تبول ہو جائیں گے۔ اور حقوق اللہ ہیں پچھ کی رہ بھی گئی ہوگ تو اللہ تعالی حقوق العباد کی بہتر اوا نیگی کے حقوق اللہ ہیں کچھ کی رہ بھی گئی ہوگ تو اللہ تعالی حقوق العباد کی بہتر اوا نیگی کے طفیل اس کی کو پورا کر دے گا۔ اور اگر خدانخواستہ اس کا اخلاق برا ہے اور وہ ہر ایک سے بدسلوکی اور بدخلق سے پیش آتا ہے تو ایسا محض نہ اللہ اور اس کے رسول گئی سے بدسلوکی اور بدخلق سے پیش آتا ہے تو ایسا محض نہ اللہ اور اس کے رسول گئی اس قابل النفات ہے اور نہ معاشرے ہیں اے اچھا سمجھا جائے گا۔ مب لوگ اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس لیے حضور نبی رحمت ساتھ ہیا ہے گا۔ مب لوگ اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس لیے حضور نبی رحمت ساتھ ہیا ہے گا۔ مب لوگ

فرمایا تھا۔ "تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں (صیح بخاری) اگر بغور دیکھا جائے تو تمام عقائد عبادات اور معاملات کا دارو مدار اجھے

اظاق پر ہے۔ بلکہ عبادات کی قبولیت ہی حسن خلق پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں "جنل اور بد خلق کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتے (ترفزی - ابوداؤد - بخاری) اور اپنی ذات کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ کہ ---- (الله تعالی نے) جمعے صرف اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی جمیل کردول-"

پتہ یہ چلا کہ اسلامی دستور حیات کے تمام اصول و قواعد حسن اخلاق پر

ا مُحاتَ مِن جن كى جميل كے ليے حضور تشريف لائے۔ نيز قرآن حكيم نے بمی اس كى وضاحت فرما دى۔ كه اے رسول ---- إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٌ (قرآن ١٨٠:

" بے شک آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں"

پی دین قیم کی محیل حسن خلق پر ہوگ- اور حسن خلق کو پیدا کرنے

کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت پڑے گی۔ اور تزکیہ نفس کے بغیر کتاب و حکت کی
تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ وہ تعلیم موثر نہیں ہوگ۔ سنت نبوگ بھی ہی ہے کہ
سب ہے پہلے آیات کی تلاوت ' پھر تزکیہ نفس اس کے بعد کتاب و حکت کی تعلیم۔
دیمن زر فیز ہوگی تو بچ اچھے انداز میں اگ سکے گا۔ اور پھلے پھولے گا۔
اگر زمین ہی پنجر اور شور زدہ ہو تو اعلیٰ قتم کا نیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہی صورت
طال انسانی قلب کی ہے۔ جمال سے ایمان کا نور اور تقوے کی روشنی پھوٹتی ہے۔
جب تک قلب کا تزکیہ نہیں ہوگا' کتاب و حکمت کی تعلیم ہے اثر ظابت ہوگ۔ ان
جب تک قلب کا تزکیہ نہیں ہوگا' کتاب و حکمت کی تعلیم ہے اثر ظابت ہوگ۔ ان
قام باتوں کی وضاحت اس کتاب میں مختلف مقابات پر کی گئی ہے۔ یمان صرف یہ بتانا
چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو مقصد "تزکیہ و حکمت " کے الفاظ میں بیان ہوا ہے ای
مقصد کے حصول کانام "نقوف" ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جس مقصد کے حصول کے
مقصد کے حصول کانام "نقوف" ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جس مقصد کے حصول کے
بالے تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے ای کو "نقوف" کتے ہیں۔ صدیث نبوی کو رو ہے اس

كي احان"كالفظ استعال كياكيا ب-

رسول اكرم عَنْ يَهِمُ فِي أَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ "

"احسان سے کہ ---- "قو اللہ کی عبادت (اس طرح) کرے گویا کہ قواے دیکھ رہا ہے اور اگر قواے نہیں دیکھ با کہ پس تحقیق دو قو تحقی دیکھتا ہی ہے۔" (صحح بخاری)

ہیہ ہے رجوع الی اللہ - جو تصوف کی بنیاد ہے۔ اس فرمان رسالت میں اس حقیقت کو بوے جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ عبادت کی روح جو "یاد

النی" ہے اس کامقام تو بہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو اللہ عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے۔ جب رجوع الی اللہ کا بہ عالم ہو تو پھر عبد اور معبود کے قرب کا کیا مقام ہو گا! کی ناکہ «میں اس (بندے) کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی آنکہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے"

اور اگر یہ مقام قرب تاحال نصیب نہیں ہوا تو اتن توجہ اور احساس تو ہو کہ میرا معبود مجھے دکھ رہا ہے۔ وہ بصیر ہے اور مجھ پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور مجھی حالت قیام میں ہے مجھی رکوع اور مجھی سجدے میں ہوتا ہے لزاں و ترسان خوف النی کی وجہ ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور نہ بی ایسا مقام یو نہی مل جاتا ہے۔ حضور سٹھ کے اس مدیث احسان میں عبادت کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تصوف کا کہی کام ہے کہ وہ سالک کو حدیث احسان کا مصداق بنا ویتا بیان فرمایا ہے۔ اور اگر بان دونوں میشتوں میں سے کوئی بھی حیثیت نہیں ملی تو سمجھ لیس عبادت ہو وہ حقیق عبادت نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے بس محض جسمانی حرکات کا مجموعہ ہو

قابل قبول نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ عبادت کی دو صور تیں ہیں۔ ظاہری صورت اور باطنی صورت۔

فلاہری صورت یہ ہے کہ اگر نماز ہے تو کیا نماز کی ادائیگی ای طرح کی اور جود۔ یہ گئی ہے جس طرح اس کے اوا کرنے کا تھم ویا گیا ہے؟ لینی قیام 'رکوع اور جود۔ یہ نماز میں جسم کا ظاہری عمل ہے۔ لیکن نماز کی باطنی صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی قلبی کیفیت کیا ہے؟ کیا جسم کے ساتھ دل بھی جھکا ہے کہ نہیں۔ اس قلبی کیفیت سے جو چیز بحث کرتی ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف یہ دیکھتا ہے۔۔۔۔ کہ اس عبادت میں ول کا کیا حال رہا۔ وہ اپنے معبود کی طرف متوجہ رہایا نہیں دنیاوی خیالات ہے پاک رہایا نہیں۔ ول میں خوف اللی 'اس کے موجود ہونے کا لیقین اور صرف اس کی محبت اور رضا و خوشنودی چاہئے کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ نہیں۔ اس عبادت سے کی محبت اور رضا و خوشنودی چاہئے کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ نہیں۔ اس عبادت سے روح کی پاکیزگی کماں تک ہوئی؟ اخلاق و کردار کماں تک درست ہوا؟ اور نفس کا

تزکیہ کمال تک ہوا ! یہ تمام باتیں جو نمازے اصل مقصد سے تعلق رکھتی ہیں جس قدر کمال کے ساتھ حاصل ہوں گی تصوف کی نظر میں نماز اتن بی زیادہ کال ہوگ۔ اور ان میں جتنا نقص رہے گاای لحاظ سے نماز ناقص ہوگی۔

محن انسانیت می ایس کی فرمان کا بھی کی مطلب ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کی حقیقت اور استغراق ہے کہ تو اللہ کو دیکھے اگر یہ مقام نہیں طا تو اتنا ضرور ہو کہ دل اس بات پر کامل یقین کرے کہ اللہ جھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں تو پھر ایس عبادت قابل قبول نہیں --- صدیث کی رو سے تصوف کی وضاحت کی ہے۔

تصوف كي ابتداء

تصوف کی ابتداء بعثت نبوی کے ساتھ ہی ہوگی تھی۔ جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ہادی برحق سٹھ کے بعثت کا مقصد ہی آیات کی علاوت ' تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اخلاق حسنہ کی جمیل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اظہار نبوت کے تعویرے عرصہ بعد ہی اللہ تعالی نے سورہ مزال نازل فرمائی تو اس کی پہلی گیارہ آیتوں میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایات دے دی گئیں۔ جنہیں اگر تصوف کا خلاصہ کمہ دیا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ سورہ مزال کی پہلی گیارہ آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی سورہ مزال کی پہلی گیارہ آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف قرآن بی سے ماخوذ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"اے کیڑا او ڑھے والے! رات کو (اللہ کی بارگاہ یس) کمڑا رہا کر گرکم۔ آدھی رات

یا اس سے چکھ کم کر لویا اس سے چکھ بڑھا وو۔ اور قرآن کو خوب ٹھر ٹھر کر پڑھا

کرو۔ بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ورحقیقت رات

کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ اور بہت سیدھا کرنے والا ہے

بات کو۔ بے شک ون کے او قات میں تو آپ کے لیے بہت می معروفیات ہیں۔ اور
این رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور سب سے کٹ کر ای کے ہو رہو۔ وہ مشرق و

مغرب كا مالك ہے۔ اس كے سواكوئى معبود نسير۔ قلق اسى كو اپنا كارساز بنالو۔ اور جو ماتھ اسى لوگ (آپ كے بارے بل ) بنا رہے بيں ان پر مبر كرد۔ اور شرافت كے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور ان جمثلانے والے خوشحال لوگوں سے خشنے كا كام آپ جھ پر چھوڑ دیں۔ اور انہیں تھوڑى ى مسلت دے دیں۔ " (آیت ا آا))

اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں تصوف کی بنیادی ہاتوں کو بیان کر دیا ہے۔ جن کی مختفر تشریح اس طرح سے ہے:

پہلی بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے شب بیداری- راہ سلوک میں بیخ و مرشد اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ رات کے پچھنے پہر کا قیام کیا کدو- کہ فرائض کی اوائیگ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت ہی سے منزل تک چنچنے کی راہ آسان ہوتی ہے۔اس سے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے روحانی بالیدگی اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تقویٰ میں استحکام اور عووج حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بات ترتیل کے ساتھ قرآن کی خلاوت ہے۔ جس میں غورو قکر کا عضر غالب رہتا ہے لین اس طرح شمیر شمیر کر قرآن پڑھنا کہ ایک ایک لفظ واضح ہو جائے۔ پھراس کے معانی و مطالب میں غورو فکر کرنا۔ کیونکہ راہ سلوک میں کتاب کا علم حاصل کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کتاب اللہ کے معانی میں غورو فکر ہوگا۔ تو اس کا اثر قلوب پر پڑے گا۔ جس سے دلوں میں گداز اور رفت پیدا ہوگ۔ دل نرم پڑ جائیں گے۔ بھی دل اللہ کی محبت میں روئیں کے اور بھی خثیت اللی سے دل نرم پڑ جائیں گے۔ نواسہ رسول حصرت حسن بخاتی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آن ور رہا تھا۔ حضور نے یہ دکھ کر فرمایا۔۔۔

'دُکیا تم نے اللہ تعالی کا یہ قول نہیں ساؤرَقِلِ الْقُوْانَ تَوْتِیْلاً؟ فرمایا اس فخص کی طرف دیموا یہ ہے ترقیل۔''

قرآن ایے بی پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے ول کانپ اٹھتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرشد کی راہنمائی ہیں جب سالک قرآن پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ کتاب کے علم کا وارث بن جاتا ہے۔ اس کے لیے تجابات اٹھا لیے جاتے ہیں۔ قوت ایمانی ہیں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھراس کے لیے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھیکتے ہی لیے آناکوئی مشکل بات نہیں رہتی۔

تیسری بات نفس امارہ کو مغلوب کرنا ہے۔ سورہ مزمل میں اس کابیہ حل ویا گیا ہے کہ نفس پر قابو پانا ہو تو تھجد کے وقت اٹھو۔ کیونکہ بیر بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ اس وقت جو بھی اشمے گا اللہ کا مخلص بندہ بن کر اشمے گا۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو صرف مخلصین ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نظر آتے جی مجمی حالت قیام میں مجھی رکوع میں اور مجھی جود میں اٹی عاجزی اور اعسار کا ظمار کرتے ہیں۔ خلوص کا پند اس وقت چانا ہے جب نفس آرام کرنے کا مطالبہ کرتا ہو اور ایمان المضے کا تقاضا كرربا مو- جب مومن الله بيضائه ، نيند آرام چموز كرنفس اماره كو كيل ديتا ب تو بارگاہ اللی میں کمڑے ہو کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس وفت بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی دوسرا حائل سیس ہوتا اور اس وقت زبان ول کی بوری بوری ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ اس گھڑی نہ ریا کا خوف ہو ؟ ب نه و کھاوے کا ڈر- ایسے بی وہ مخلصین ہوتے ہیں جن پر شیطان کا واؤ سیس چانا۔ قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ صرف اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہی ہے۔ جب اس شب بیداری پر مدادمت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی اپنے مخلص بندے کے لیے خوشخبری بھیجا ہے کہ اے میرے بندے میں نے مخفے اپنے قرب میں جگہ دے دی ہے-....اب ب کان ترے نس ، مرے ہیں ، یہ آگھیں تیری نس میری ہیں ، یہ اتھ تیرے سی میرے ہیں۔ یہ پاؤل تیرے سی میرے ہیں۔ اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور دوں گا۔ اور اگر میری پناہ چاہے گا تو پناہ دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ نوید

كتى خوش كن موتى ہے- اور ايسے بندے بھى كتنے خوش نصيب موتے ہيں-چوتھی بات سے کہ جب غافل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اخلاص والے اینے رب کی رضا کے حصول کے لیے بارگاہ اللی میں حاضر ہوتے ہیں تو الی رسکون گمڑی میں بندہ اپنے رب کے حضور جو بھی عرضداشت پیش کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ وعاکی قبولیت کی یہ کھڑی صرف مخلصین کو بی نصیب ہوتی ہے۔ عام مسلمان کے لیے تو اللہ تعالی معبود ہے لیکن مخلصین کے لیے اللہ تعالی مقصور مجی ہے۔ اس لیے وہ طلوع فجر کا انتظار نہیں کرتے بلکہ بہت پہلے ہی بستر چھوڑ دیتے ہیں کہ شب بیداری ہی سے نفس مغلوب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزكيه نفس كے ليے سورہ مزال ميں جامعيت كے ساتھ وہ طريقے بتا ديئے ہيں جو صوفیاء کرام حضور کی سنت اور محابه کرام کی طرز زندگی ابنا کر حاصل کرتے ہیں۔ کہ ان کا مقصود حیات الله تعالی موتا ہے اور بیہ تبدیلی راہ سلوک میں ذکرو فکر ' مراتبے اور مجاہدے کے ساتھ حق تعالی سے شدید محبت کی وجہ سے آتی ہے۔ یمی تصوف ہے۔جس بندے کا مقصود اللہ تعالی ہو اس کی آرزو بھی ہی ہوتی ہے۔ کہ اے اپنے رب کے قرب تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس راہ میں اس کا کوئی عمل بھی منشائے الی کے خلاف سیس ہو آ۔ وہ اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات ہوتی ہیں جن یر وہ غورو فکر کرتا رہتا ہے۔ اور منشائے الی کو پالیتا ہے۔ اس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں حضور کی اتباع اور سنت کی پیروی میں اس کی زندگی ك سب لحات كررت بي وه صاحب بعيرت مو يا ب جو كتاب الله كى مر آيت سے راہنمائی ماصل کرتا ہے اسکے سامنے یہ آیت بھی ہوتی ہے۔جس کا ترجمہ ہے: "لیں جو مخص این رب سے ملاقات کا آرزو مند ہو تواسے جاہیے کہ وہ نیک اعمال بجالاے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔" (قرآن ۱۱:۱۱)

پانچویں بات وہ آہ سحرگائی ہے کہ دل کی حمرائیوں سے بوقت تنجد جو

آواز نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جو استغفار کیا جاتا ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ بندہ اس وقت اپنے رب کی نظر کرم اور نگاہ خاص کے احاطے میں ہوتا ہے۔

چھٹی بات اللہ کا ذکر ہے کہ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ کہ تیرے
لیے ہی اکبیر ہے سالک جب مرشد کی ہدایت اور راہنمائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو
اے قلبی طمانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو اس راہ کے راہی کے لیے انتمائی ضروری
ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو نہ عبادت میں خلوص آسکتا ہے اور نہ روحانی ارتقاء
ہو سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا:

وَالْأَكُوِ السَّمَ زَبِّكَ كَ الْخِيرَبِ كَ نَامَ كَا ذَكَرَ كَو -" يَكِى ذَكَرَ اسْمَ ذَاتَ بِهِ مَنْ اللهِ م ب جس سے صوفیائے كى زبائيں ہروقت تروتازہ رہتی ہیں۔ اور وہ غفلت كا شكار فين ہوئے۔

جو وم غافل سودم كافر-- مرشد نے فرمایا حو-

سائوس بات جو سورہ مزال کی ان آیات میں ارشاد فرائی گی ہے وہ اصول تصوف میں انتمائی اہم ہے ۔۔۔ وَ تَبَعَّلُ اِلَيْهِ تَبْعِيْلاً۔ "اور سب ہے کٹ کر مرف ای کے ہو رہو۔" یہ رجوع الی اللہ ہے۔ کہ سب تعلقات رشح ناطے اور محبیں ایک طرف رکھ کر حقیق مجت مرف اور مرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کی جائے۔ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے وہ دنیا ہے تمام تعلقات اور رشتوں پر فائق ہے۔ ہمیں دنیا چھو ژنے کا محم نمیں ہے۔ اور نہ ہی اسلام رہبانیت کی اجازت رہتا ہے۔ یہ دنیا ہماری کھیتی ہے جس میں اس دنیا میں کا بیج ہو تین ہماں دل گئے کی آجازت نمیں اور نہ ہم اس دنیا ہوار اس کی آسائٹوں کو رہنا ہے۔ لیکن ہماں دل لگانے کی اجازت نمیں اور نہ ہم اس دنیا اور اس کی آسائٹوں کو آخرت پر ترجیح دے بحق ہیں۔ یہ دنیا تو سراسر ایک آزمائش گاہ ہے۔ ہرایک کو پر کھا جا رہا ہے۔ سورہ توب کی آیت ۲۲ ہیشہ صوفیا کے سامنے رہی۔ اور انہوں نے اس سے سبتی حاصل کیا۔ اور اپنی زندگیاں اللہ 'اس کے رسول اللہ شخ فیل کی مجت اور جمد مسلل میں عاصل کیا۔ اور اپنی زندگیاں اللہ 'اس کے رسول اللہ شخ فیل کی مجت اور جمد مسلل میں عاصل کیا۔ اور اپنی زندگیاں اللہ 'اس کے رسول اللہ شخ فیل کی مجت اور جمد مسلل میں ایک رسول اللہ طبح فیل کی جبت اور جمد مسلل میں ایک رسول اللہ عن ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کو بیت سمجھادی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: (اے رسول) فرما دیجے کہ اگر تممارے باپ دادا اور تممارے بیٹ دادا اور مال تممارے بیٹے اور تممارے بیٹے اور وہ مال جو تم اور وہ تمارے بیٹے اور وہ تجارت جس کے مندا پر جانے ہے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کوتم پند کرتے ہو 'حمیس اللہ تعالی اور اس کے رسول سے کیا اور اس کی رسول سے کیا اور اس کی راللہ کے در اللہ دار اللہ تعالی فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نمیں ویا۔"

اس آے کریمہ یس حق تعالی نے ہر طرح کے بند منوں کا ذکر قرما دیا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کے باعث بندها جوا یا آ ہے- والدین بمن بھائیوں ' بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت و الفت سب انسانی فطرت کے تقافے ہیں۔ ای طرح مال و دولت کاروبار اور مکانات وغیرہ مجی انسانی ضروریات کو بورا کرتے ہیں۔ ان سے لگاؤ بھی فطری بات ہے کہ یہ سب کچھ مزت و وقار اور آرام و آسائش كا باعث بنت بين- ليكن ديكها جائ تو انساني زندگي کی غرض و غایت صرف انمی چیزوں تک محدود شیں۔ بلکہ بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ مومن کے لیے دنیا کے بیر سارے بند من اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب اللہ تعالی اور اس کے رسول کرم مومن سے قربانی مانکتے ہیں۔ یہ قربانی صرف دو طرح کی ہے۔ جان اور مال۔ تو یہ قربانی صرف اس وقت بی دی جا سکتی ہے جب تزکیہ انس مو چکا ہو۔ جب صونی مقام ایار پر پہنچا ہے تو وہ زہد کی بھٹی سے نکل چکا ہو تا ہے۔ ونیا کی حرص وطمع اور مال و متاع کی رغبت اس کی روحانی ترتی میں حائل نسیس موتی اور نه ى يہ بد من اللہ اور اس كے محبوب كريم كى محبت سے كراتے ہيں- اللہ كے رائے م جماداورخواه ملى مو يا جانى جب بلاوا آجاتا ہے تو پھرند والدكى محبت راستد روكتى ہے اور نہ یہ بوی بیج اور مال تجارت پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں۔ صوفیاء کی زند کیاں چو تکہ جد ملسل میں بسر موتی ہیں اس لیے وہ دنیا کی محبول کو اللہ اور اس کے رسول ساتھا ک مجت بر قربان کردیتے ہیں۔ ان کے سامنے حضور کابی فرمان مجی تو ہو تا ہے۔

"تم میں سے کوئی مخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب سک میں (محمً) اس کے والد' اولاد اور سب لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔" (بخاری و مسلم)

آٹھویں بات جو سورہ مزال میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے' اللہ تعالیٰ کی وکالت اور کار سازی۔ کہ وہ اللہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے' کل کائنات کا مالک ہے اور خود مسب الاسباب ہے تو کیوں نہ اسے ہی اپنا وکیل اور کارساز بنایا جائے۔ دنیاوی اسباب کے چیچے بھاگنے کی بجائے اسباب پیدا کرنے والے پر ہی کمل بحروسہ کر لیا جائے۔ راہ حق میں جو بھی مشکلات اور تکالیف آئیں وہ اس راہ کی رکاوٹیس نہ کر لیا جائے۔ راہ حق میں اللہ ہی کو اپنا وکیل اور کفیل بنایا جائے۔ صوفی ہمیشہ تو کل کے بلند مقام پر فائز ہو آ ہے۔

نویں بات مبرکی تلقین ہے۔ کہ ہر طافوت کے مقابلے میں جو بھی الکیف آئے اس سے پیشان ہو کر ایمان کو کرور نہیں ہونے دینا بلکہ مبرو استقلال کی قوت سے ہرطافوتی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالی مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خالفین کی باقوں کی پروا نہ کرتے ہوئے جماد فی سبیل اللہ پر مداومت رہنی چاہیے۔ خواہ وہ جماد میدان جنگ میں ہویا میدان امن میں برائی کے خلاف ہو اور خواہ نفسانی خواہ نفسانی خواہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہو۔ ہر میدان میں صبرو مخل کی چٹان بن کر کھڑے

وسویں بات یہ بتائی عنی ہے کہ خالفین اور جہلا سے کنارہ کش ہو جاؤ۔
الزائی جھڑے سے نہیں بلکہ عدگی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ صوفیا ایسے بی اخلاق و
کروار سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ الجھتے نہیں۔ بلکہ خلق اور ججزو اکسار کا
مظاہرہ کرتے ہیں۔ طالم کی ذیادتی پر بھی دعا دیتے ہیں۔ اور نری کے ساتھ الگ ہو
صاحے ہیں۔

بعث یں تصوف کے بیہ وس بنیادی اصول ہیں جو سورہ مزمل کی ابتدائی کیارہ آیات میں بیان کئے گئے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات کا یہ ظلاصہ سب سے پہلے قرآن بی

نے بیان کیا ہے۔

معترضین نے اعتراض کیا کہ "تصوف" کا لفظ نہ تو قرآن میں ہے ' نہ حدیث میں نہ عدر رسالت میں ' نہ دور صحابہ میں اور تابعین کے دور میں بھی اس لفظ کو استعال نہیں کیا گیا ہے تو بعد کی پیدادار ہے النذا اس کا کیا اعتبار -----?

دراصل ہے اعتراض "لفظ تصوف" پر تو ہو سکتا ہے اس کے طریق کار پر نہیں ۔ یہ درست کہ بید لفظ نہ قرآن میں ہے اور نہ کتب مدیث میں --- لیکن ہے لفظ جس مقصد اور لا تحد عمل کے لیے بولا جاتا ہے کیا وہ لا تحد عمل قرآن و مدیث میں نہیں ہے۔---؟

اگر ہم صلوٰ ق کی جگہ "نماز" اور صوم کی جگہ "روزہ" کا لفظ استعال کرتے ہیں تو کیا نماز اور روزے کا طریقہ بدل جانا چاہیے۔ اور جس مقصد کے حصول کے لیے نماز ردھی جاتی ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے کیا الفاظ کی تبدیلی ہے وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے؟ اگر صرف " نحو" منطق اور قواعد وغیرہ کے الفاظ قرآن و صدیث میں موجود نہیں تو کیا آج ان کا سیکھنا ناجائز ہے؟ فور بیجے گا۔۔۔۔!

قرآن و حدیث میں تصوف کا لفظ نہ سبی مگر جس مقصد کے لیے «تصوف» کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیا اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن و صدیث میں تاکید نہیں کی گئی؟ کیا وہ مقصد حاصل کرنا پیمیل دین نہیں؟

مقصد کے حصول کے لیے کی بھی طریق کار کو کوئی بھی الفاظ یا اصطلاحی معانی پہنائے جا سکتے ہیں۔ اسے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ سورہ مزمل کی پہلی گیارہ آیات میں تصوف کے مقاصد اور ان کا خلاصہ ہی تو بیان کیا گیا ہے۔ تصوف کا کوئی اصول ایسا نہیں جو قرآنی آیات پر جنی نہ ہو۔ جیرت ہے ان لوگوں پر جو تصوف کے اصول ایسا نہیں جو قرآنی آیات پر جنی نہ ہو۔ جیرت ہے ان لوگوں پر جو تصوف کے اصولوں اور لائحہ عمل کو بونان ایران اور ہندوستان سے در آمد کرتے ہیں۔

الذا لفظی عرار تو اب خم ہو جانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اس مقصد کی جس کے حصول کے لیے تصوف کام کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں---- اے باری تعالی ہم تھھ پر ایمان کے آئے۔ تیرے فرشتوں' کتابوں' رسولوں کو بھی مان لیا۔ اور یوم آخرت پر بھی یقین کر لیا۔ اب تو ہمیں ہتا کہ اس ایمان لانے کا مقصد کیاہے؟

الله تعالى نے اس سوال كا جواب سورہ بقرہ كى آيت ١٦٥ يل وے ويا۔
ارشاد ہوتا ہے ---- وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ يَعِيْ جو لوگ ايمان لے آئے ہيں
ان كو سب سے ذيادہ محبت الله سے ہوتى ہے" اس كا مطلب سے ہوا كہ ايمان كا تقاضا سے
ہے كہ الله تعالى سے شديد محبت كى جائے۔ دو سرے لفظوں ميں آپ اس طرح سجمے ليس
كہ ايمان لانے كا مقعمد الله تعالى سے شديد محبت كا حصول ہے۔ سے اس سوال كا جواب
ہميں مل كيا جو ہم نے الله تعالى سے كيا تھا۔ اب ہم اپنے مرشد حقيق ني كريم رؤف و
رحيم رسول كرم طبي اس كيا جو ہم دريافت كرتے ہيں۔

یا رسول الله ما الله المراجع آپ جمیس بتائیس که ایمان لائے کے بعد جمیس کیا مانا چاہیے حضور فرماتے ہیں: تین باتیں اگر تم میں بول گی تو تم ایمان کی طاوت بالوگ - (بعنی ایمان کی مضاس اور مزا چکے لوگی ایک بید کہ الله اور اس کا رسول حمیس سب سے زیادہ محجوب ہوں - دو سرے بید کہ صرف الله تعالیٰ کے لیے کس سے دو تی ہو تیسرے بید کہ حمرف الله تعالیٰ کے لیے کس سے دو تی ہو تیسرے بید کہ حمرف الله تعالیٰ کے لیے کس سے دو تی ہو تیسرے بید کہ حمرف الله تعالیٰ کے ایک میں خود کو جمونک دینا۔ "(بخاری و مسلم)

پس رسول الله الخالا نے بھی اس بات کو واضح فرادیا کہ ایمان لانے کا مقمر حقیقی الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی مجت میں کائل ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے ہمیں ایک بی جواب ملا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ کمال سے المحتی ہے؟ ۔۔۔۔۔ محبت قلب کے اندر سے المحتی ہے؟ ۔۔۔۔۔ محبت قلب کے اندر سے المحتی ہے۔ یہ قلب کے اندر سے المحتی ہے۔ یہ وان چڑمتی ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ پس اس کا مقام قلب موسمن ہے۔ لفذا ضروری ہے کہ جمال اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کا تزکیہ ہو جائے کے دسول ساتھیا کی کوئے۔ اگر دل پاکیزہ اور صاف سخوانہ ہوگا تو دہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ساتھیا کی

مجت پیدا نمیں مو کتی- اب الله کی محبت پیدا کرنا اے بروان چرمانا بلکہ اس میں عشق کی مد تک شدت پیدا کرنا بی ایمان کا نقاضا ہے۔ اور یکی وہ مقعد ہے جس کو ہم نے : حاصل كرنا ب اس متعد كو حاصل كرنے كے ليے تصوف كى ضرورت ہے۔ اصل ميں تصوف جارا مقعمود نہیں۔ ہمارا مقعمود تو الله رب العزت ہے۔ اس کی رضا اور محبت ہے۔ اور یہ محبت کوئی سطی می محبت نہیں ہوتی اور نہ زبانی دعوے کے طور پر کی جاتی ہے ملکہ الله اور اس ك رسول ك ساته جو محبت موتى ب وه ايخ نقاض يورك كرتى ب-اس محبت كاسب سے برا تقاضاكيا ہے؟ وہ يدك الله تعالى اور اس كارسول جس كام كے كرنے كا تحم دين اس مقدور بحركيا جائے اور جس كام سے روك ويا جائے۔ اس سے فور أرك جائي- الله تعالى كي اطاعت اور حضور كي اتباع ميس سرتسليم فم كرويا جائي- جب اس محبت میں ہم نماز پر میں کے تو وہ نماز بوجھ نہیں ہے گ۔ روزہ رکھیں کے تو بھوک پیاس عك نيس كرے گى- ذكوة ديں مح تو دل ميں مال كى كى كا ۋر نيس رہے كا- ج مرف رضائے الی کے لیے کریں مے ماتی کملانے کے لیے نہیں۔ ہرنیکی کا کام کرنے سے قلبی راحت نصیب ہوگ اور بر کناہ سے ولی نفرت ہو جائے گی۔ یکی تقویٰ ہے۔ ایا کب ہو کا ے؟ ---- جب قلب كى تطير مو چكى موتى ب اور تزكيد الس مو چكا مو تا ہے- پر قلب میں کشادگی آجاتی ہے اور طبیعت میں ملیمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایبا مومن حسن علق کا پکر بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ہال پندیدہ اور معاشرے کے اندر کرویدہ بن جاتا ہے۔ تعوف می کام کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسے تعوف کو تنکیم نہیں کرتا یا اسے کوئی اور معانی پناتا ہے تو یہ اپنے اپ نعیب کی بات ہے۔ یمال مجھے سورہ الزمر کی آیت ۲۲ یاد آ رہی

"اَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْدٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفُسِيَةِ قُلُونُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ أُولْئِكَ فِي صَلْلٍ مَّبِيْنِ"
"ابكياده فخص جم كاسيد الله في اسلام كي لي كول ديا به اور وه اپ رب كي طرف ساك وري جم في الله كي طرف سه ايك نور پر جمل را به واس فخص كي طرح مو سكا به جمس في الله

کی تھیجت ہے ہدایت حاصل نہ کی) پس تبائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے قوب اللہ کی تھیجت ہے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ وہ تو کعلی محرائی میں جارزے۔"
جب نزکیہ نفس کے بعد قلب کی تطمیر ہو جاتی ہے اور یہ محبت دل کے اندر ایک اندر ساجاتی ہے تو پھر مومن کو ایک و حرکا سالگ جاتا ہے۔ اس محبت کے اندر ایک خوف ساچھا جاتا ہے۔ اور اس کا چھا جاتا ہی شدید محبت کی علامت ہے۔ ای کو خوف اللی کہتے ہیں۔ جو دانائی کی بنیاد ہے۔

یعنی اللہ کا ڈر۔ اور سے مجمی سمجھ لینا چاہیے کہ سے ڈر اور خوف اس کی ذات سے نہیں ہو تا۔ سے خوف اللہ کی تاراضی کا خوف ہو تا ہے۔ اس کی ذات سے تو مومن شدید محبت کرتا ہے۔

اور محبت نام بی اس خوف کا ہے جو ہروقت وحر کالگائے رکھے مبادا کوئی ایسا کام یا غلطی سرزد ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اصول بھی کی ہے کہ جس سے بھی کسی انسان کی مجب ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی ناراضی سے ڈرا رہتا ہے۔ اور ہر لحمد اس کی رضا کے حصول کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں مومن کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔

"الله في بحترين كلام نازل كيا- ايك الي كتاب (كي صورت ين) جس ك تمام اجزا يابم طحة جلة بين- اور جس بين بار بار مضائن وبرائ كئ بين- است من كر ان لوگوں كر رو تك كرف موجات بين جو اپن رب (كي ناراض) سے ڈرنے والے بين اور پر ان كے جم اور ان كے ول نرم ہوكر اللہ كے ذكر كى طرف راغب مو جاتے بين- (قرآن آن آت: ٢٣)

حفور نے اپنے ایک فرمان میں ایمان کال کے لیے حب اللی اور رضائے اللی کو شرط قرار دیا ہے ارشاد ہوتا ہے: "(جس مخض کا یہ حال ہو کہ) وہ اللہ بی کے لیے حبت کرے اور اللہ بی کے لیے بغض رکھے اور اللہ بی کے لیے (اس کی راہ میں) وے اور اس کی رضا) کے لیے ہاتھ کو روک لے تو اس نے اپنا ایمان کائل

كرليا-" (مككوة شريف)

پس الله تعالی کی محبت حاصل کرنائی ایمان کا مقعد اور اس کا تقاضا ہے۔ محبت کا مرکز مومن کا قلب ہے۔ اور میں الله کے ساجانے کی جگہ۔ ایک حدیث قدی میں الله تعالی نے اس راز ہے پردہ اٹھایا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"مِن نه تو زمين مِن ما سكا مول اور نه آسان مِن- اگر ما سكا مول تو بنده مومن كا من نه تو نفره مومن

تواس قلب كانزكيه جروقت ہوتا رہنا چاہيے نا! تأكه مقعد بورا ہوتا رہے- اور يه كام تصوف كرتا ہے- اس قلب كے ليے حضور رسالت آب التي الله خود الله تعالى سے بہت كى دعائيں كى جيں- تاكه اليى بى دعائيں جم بھى ماتكيں اور اصلاح قلب كے ليے كوشال رہيں-

مثلًا حضور مل الم الله الله مرتبه دعا ما كلى

"اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك"

"اے اللہ! ميرے ول كے كان اپنے ذكر كے ليے كھول دے-"

ایک موقع پر دعا فرمائی۔

"اللهم اني اسالك قلوبا اواهة مخبتة منيبة في سبيلك"

"اے اللہ میں تھے سے ایسے قلوب کا سوال کرتا ہوں۔ جو نرم اور ورو آشنا ہوں فکستہ اور تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں۔"

حب الني كے ليے وعاماعي

"اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى و اهلى و من الماء البارد"

"اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے کہ جیری محبت مجھے اپنی ذات سے اور اپنے اال و عیال سے اور اپنے الل و عیال سے اور الخت بیاس کے وقت المعندے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو۔" خشیت اور یاد اللی کے لیے دعا فرمائی

"اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك و ذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب و ترضى"

"اے اللہ میرے دل ش وسوے اور خیالات بھی بس تیری خشیت اور تیری یاوی کے آئیں۔ اور میری تمام تر توجہ اور چاہت ان چڑوں کی طرف ہو جو تھے محبوب مول۔ اور جن سے تو راضی ہو۔"

نور قلب کے لیے حضور نے لی دعا فرمائی۔

"اللهم اجعل لى فى قلبى نورا و فى سمعى نورا وفى بصرى نورا و عن يمينى نورا وعن شمال نورا و فوقى نورا و تحتى نورا واجعل لى نورا-"

" اے اللہ قو کر دے میرے دل میں نور اور میرے کانوں میں نور اور میری آ کھوں میں نور اور میرے آگھوں میں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اور نور اور میرے میں نور اور میرے دائیں نور کر دے۔" (بخاری و مسلم)

ان دعاؤں کے بارے میں خور کیا جائے تو ان سب میں مخلف قبی کیفیات کا ذکر ہے۔ اور ان سے اصلاح قلب کا پہلو لکاتا ہے۔ حضور نے بری توجہ اشماک اور فکر کے ساتھ قلوب کے بارے میں دعائیں ماگی ہیں۔ وہ اس لیے کہ کی قلب ہے جو بگر جائے تو سارے وجود حیوانی کے افعال و اعمال جر جائے ہیں۔ اور کی قلب ہے جو سنور جائے تو انسان کی سیرت و کروار سنور جائے ہیں۔ انسانی قلب ۔۔۔ قلب ہم و منالت کا مرکز و محور ہے۔ پہلے افکار و خیالات مزبات و احساسات اور تمام حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے۔ پہلے قلب بی اداوہ پیدا ہوتا ہے پھر انسان اس ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس قلب بی اصلاح انسانی اعتماء کی درسی لیے اعمال کا دارو مدار نیت قلب پر ہے۔ لئذا قلب کی اصلاح انسانی اعتماء کی درسی سے زیادہ مقدم ہے۔ کیونکہ بدن انسانی قلب کے تابع ہے۔ قلب کی اصلاح ہو گئی تو اعمال خود بخود سے اور صلح ہو جائیں گے۔ اس قلب کا بماہ راست تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ جمال اچھائی یا برائی کے بارے میں انسان فیصلہ کرتا ہے۔ اور

عقل و شعور کے ذریعے اس بات کا اور اک رکھتا ہے کہ جو کام بھی وہ کرنا چاہتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ جب ایک کام کے کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو قلب اس پر عمل در آمد کراتا ہے اس عملدر آمد پر ہی جزا اور سزا ہے اس حرکت کو عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر کسی کام کو اچھا سجھتے ہیں۔ لیکن اچھا سجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثل جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کو ایک عمل خیر سجھتے ہیں گر پڑھتے کیوں نہیں؟ تو جواب ملتا ہے۔۔۔ "دل نہیں کرتا۔

پتہ یہ چلا کہ ذہن اور عمل و شعور نے یہ فیملہ دے دیا کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے۔
اب اس پر عمل درآمہ کرانا قلب کا کام ہے۔ النذا ثابت ہوا کہ قلب ہی پر اعمال
موقوف ہیں۔ یہ قلب مقام روح ہے۔ جو گوشت پوست کے بنے ہوئے دل کے اندر
ہے۔ مرشد حقیقی حضور ہادی برحق مین کھیا ہے جو فرمایا کہ ۔۔۔۔ فبروار تہمارے جم میں
گوشت کا ایک لو تعراب ہے جب یہ صحیح ہوا تو سارا جسم ورست رہے گا۔ اور اگر یہ بگر
گیاتو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ یاد رکھو کہ یہ قلب ہے۔ "

یاں حضور نے "فواد" کا لفظ استعال نہیں کیا۔ طالاتکہ گوشت پوست سے بنا ہوا دل "فواد" کہلاتا ہے۔ دراصل حضور نے بات ذہن نشین کروانے کے لیے دل کی ظاہری صورت کی نشاندی فرمائی کہ گوشت کا ایک لو تحزا ہے جو دحر ک رہا ہے۔ لیکن جب اس کی خصوصیات کو بیان فرمایا تو دل کی باطنی صورت لیمن رہا ہے۔ لیکن جب اس کی خصوصیات کو بیان فرمایا تو دل کی باطنی صورت لیمن "قلب" کا نام لیا۔ یمی قلب ہے جو وجود روحانی رکھتا ہے اور می روح کا مسکن ہے۔ للذا اس کا تزکید انتمائی ضروری ہے درنہ اعمال کی درشکی کی امید رکھنا عبث ہے۔

نی کریم ماڑی امت کے علیم ہیں۔ قرآن ننخہ کیمیاء ہے۔ علیم نے اس ننخہ کیمیا کے ذریعے امت کے مریفنوں کا علاج کیا ان کے قلوب اور نفوس سے امراض کی آلائشوں کو دور کرکے ان کا تزکیہ کیا۔ انہیں صاف ستحراکیا۔ اور ان کے سینوں کو حکمت و دانائی سے مجر دیا۔ اصل کام تزکیہ نفس ہے۔ جس کی ابتداء نی رحت ما المرب خرائی - اور یہ آب کے فرائض نبوت میں سے ایک فرض تھا کیونکہ جب تک تزکیہ نفس نہ ہو فلاح وکامیابی ناممکن ہے - اور یمی تصوف کی بنیادی چیز ہے - ارشاد ہوتا ہے -

"قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكِّي"

"ب شک اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ (فس) کیا۔" (قرآن ۸۵: ۱۳)

اب اس تزکیہ نفس کی جزاء کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو پت چاتا ہے۔ کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور نجات وائی کے لیے اس کی کس قدر ضرورت ہے۔ سورة للا کی اس آیت پر غور کیجئے۔

"وَمَنْ يَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحٰتِ فَاُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجُتُ الْعُلَى ۞ جَتَٰتُ عَدْنٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُورُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَ الْعُلَى ۞ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُورُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذَلِكَ جَزَآؤُ مَنْ تَزَكِيُّ"

"اور جو اسكے حضور ايمان كے ماتھ آئے- (اس حالت ميں) كد اجتمع كام كئے ہوں-تو انى كے درج اونچ ميں سدا بمار باغ جنكے نيچ نمرس بہتى ميں- بيشد ان ميں رميں گے- اور يد اسكابدلد ہے- جس نے تزكيد نفس كيا-" (قرآن ٧١:٢٠)

نفس کی اصلاح کی اشد ضرورت کے تحت اللہ تعالی نے نیکی اور بدی کی دونوں راہوں سے انسان کو اگاہ کرویا ہے۔ اب کامیابی اس کی ہے جس نے نفس امارہ کو نفس مطمنہ میں تبدیل کرلیا۔

"فَٱلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقُوٰهَا ۞ قَدْ اَفَلَحَ مَنْ زَكُّهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ ذَكُّهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسُّهَا ۞ "

"(ہر نفس کو) اس کی بدی اور نیکی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بے شک وہی مراد کو پنچا جس نے اس کو گناہ (کی دلدل) میں جس نے اس افض) کا ترکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو گناہ (کی دلدل) میں چھیا دیا۔ " (قرآن ۹: ۸- ۱۰)

نی کریم طاقی اے محابہ کے قلوب کا تزکیہ کیا۔ ان کے نفوس کو صاف

ستمراکیا۔ تو یہ سلملہ رکا نہیں بلکہ مسلسل آگے بردھتا گیا۔ صحابہ نے تابعین کا تزکیہ فرمایا۔ پھرانہوں نے تبع تابعین کا پھرائی طرح صوفیاء عظام اس سلسلے کو لے کر آگے بردھتے گئے۔ اور فریضہ اولیائے امت نے سرانجام دیا۔ حضور نور مجسم تو ایک روشن بوئے اور انہوں نے قلوب کے چراغ تھے۔ جن سے ان گنت چراغ روشن ہوئے اور انہوں نے قلوب کے اندھیروں کو دور کرکے ذکر اللہ کی شمعیں روشن کیں۔

"يَا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۞ وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ ا

"اے نی ایک ہم نے آپ کو شاہ 'بشر اور نذر بناکر بھیجا- اور اللہ کے علم سے اس کی طرف بلانے والا- اور روشن چاغ-" (قرآن ۳۵:۳۳)

یی ہے وہ راہ سلوک وہ مسلک وہ تصوف جو عمد نبوی اور دور صحابہ و ابعین میں تھا۔ قرآن نے اس کو تزکیہ اور حکمت کما۔ حضور نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی کہ آپ معلم انسانیت تھے۔

تصوف کیا ہے۔۔۔۔ یکی معلم اور متعلم کا تعلق۔ یکی کتاب و حکمت کی اللہ اور تنگیم اور تزکیہ نفوس۔ حضور کے فرائض کو بعد میں اولیائے امت نے سرانجام ویا۔ علم و حکمت کی تدریس کے مراکز قائم کئے۔ لظم و ضبط کے تحت ایک سلسلے کو قائم کرکے مریضوں کے امراض کے مطابق تشخیص کی اور قلوب کا تزکیہ کیا۔ قرآن نے اس کی گوائی دی۔

"وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 0 "
"اورتم من ايك جماعت الى مونى چاہيے - جولوگوں كو يَكى كى طرف بلائے - اور يكى كا عم دے - اور برائى - مع كرے - اور يكى لوگ فلاح پائے والے بيں - "
يكى كا عم دے - اور برائى - مع كرے - اور يكى لوگ فلاح پائے والے بين - "
(قرآن عو: ١٩٥٠)

ی اولیائے امت کی مقدس جماعت ہے جو ہر دور میں نیکی کا حکم دیتی

ربی اور برائی سے بے خوف و خطر رو کتی ربی- اپنا تزکیہ نفس کیا- اور دو سروں کو صاف ستمرا کیا- یکی فلاح پانے والی جماعت ہے جو خیر کی طرف بلاتی ہے-

تعوف كيا -- ؟

بغول سيد محد ذوتي-

تصوف کلية اسلام ہے- اسلام کی روح ہے- اسلام کا حسن و جمال ہے-

اور اسلام کا کمال ہے۔

تصوف

ہے اَلاَ لِلَٰهِ الدِّیْنُ الْحَالِصُ کی تقدیق ہے( سورہ الزمر) " "یاد رکھو دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے"

﴿ اللّٰي رَبِّكَ كُذْ حًا فَمُلْقِيْهِ كَ تَغير إسوره فالانتَقال) ( "تواچ رب كى طرف بوره ربائ اور اس سے ملنے والا ہے۔ "

﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلاً كَى قَيل ﴾ - (سوره المزل) ﴿ وَ المَرْلُ اللَّهِ المُرْلُ اللَّهِ المُراكِ (رب) كم مو رمو-"

صوفی ہیشہ

الْي زَبِّكَ مُنْتَهُهَا - كُو پُيْ نَظُر رَكَمَا ہے - (سورہ النزعات) "آپُ كے رب تك بى اس كى انتا ہے"

اسورہ الشمس) عَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُها - سے حوصلہ افزائی پاتا ہے - (سورہ الشمس) دو وہ تو فلاح پاکیا جس نے نفس كانزكيہ كيا۔"

الله قَدْ خَابَ مَنْ دَسُها - ع جرت كارتا ج- (سوره الفمس) المراد بوا وه جس نے اسے (گناه تلے) چھیا دیا۔"

﴿ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى التَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى ۞ حَاثْ ہو كر ہوائے نس كى كردن پر جاہدے كى چمرى چمرى چيرائے۔ (سوره النزعت)

"اور جس نے اپنے رب کے سامنے کمڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔"

يَّا يَّتُهَا التَّفْسُ الْمُظْمَئِنَةُ 0 ارْجِعِتَ اللَّي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةُ 0 فَادْخُلِيْ فِي عِبْدِيْ 0 وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ 0 كَى بثارت سے از خود رفتہ ہو كر آكے برحتا ہے۔ (سورہ الفجر)

"اے نفس مطمئن! چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجام نیک سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پندیدہ ہے۔ شامل ہو جامیرے بندوں میں اور داخل ہو جامیری جنت میں۔"

اِنَّ صَلاَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِيْ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ كَ آبِ حِيات مِن خواد لگاتا ہے- (سورہ الانعام)

"بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب الله کے لیے ہے جو تمام جمانوں کا رب ہے۔"

صِبْغَةَ اللَّهِ ك رنك ميس رحمين موتاب- (سوره البقرة)

"الله كارتك

公

公

ا کو ن عکیہ م و لا هم یک نون کے حصار میں محفوظ اور معمکن ہو کر ایک مقبولیت سے سرباندی پاتا ہے- (سورہ البقرة)

"(اولياء الله كو) نه كوئي خوف مو كا اور نه وه عمكين مول ك-"

تصوف تو در حقیقت الله تعالی اور اس کے رسول مٹھیلے کی محبت بلکہ عشق کا نام ہے۔ اور عشق کا نقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور اس کے رسول مٹھیلے کی اطاعت و اتباع سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔

پس تصوف ۔۔ شریعت ہے الگ کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ شریعت کے ادکامات کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجالانے اور اطاعت میں اللہ کی مجت اور اس کے خوف کی روح بحردیے کانام ہے۔

جردور میں صوفیا کرام نے تصوف کی بے شار تعریفیں کی ہیں۔ اور اپنے اور اپنے ذوق و وجدان کے مطابق اس کی توضیح فرمائی ہے۔ ان تمام تعریفوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو پت چتا ہے کہ تصوف ورحقیقت شریعت کے تمام پہلوؤں کا بیان ہے۔ چند ایک ملاحظہ موں۔ حوالہ جات .......

"تذكرة اولياء مصنفه فيخ فريد الدين عطار" - كشف المجوب از حضرت على بن عثان جويري عوارف المعارف از فيخ عبدالقادر جويري عوارف المعارف از فيخ شاب الدين سروردي فتوح الغيب از فيخ عبدالقادر جياني تاريخ تصوف از عبدالصمد صارم لازهري-"

ا۔ حضرت معروف کرخی (۲۰۰ه) حقیقت کی معرفت حاصل کرنا۔ وقائق پر محفظو کرنا اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا تصوف ہے۔

تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پند کرنا۔ اور اس کے احکامات کے مطابق مستقل رہنا۔

تصوف معرفت اللی کانام ہے۔
اپ اوپر آسائش کا دروازہ بند کرنا اور
مجاہدہ اختیار کرنا۔ (یماں آسائش سے
مراد دنیاوی عیش و عشرت ہے جس
میں پڑ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔)
تصوف کھل ادب ہے جو ادب کو
ضائع کرے وہ قرب اللی اور قولیت
سے دور جابڑتا ہے۔ اور مردود ہو جاتا

٢- حضرت زوالنون مصري (٢٣٥ه)

٣- حفرت فواجه مرى مقلي (٢٥٧ه)

۳ مغرت بایزید بسطامی (۱۲۱ه)

۵ - معرت الوحفي حداد (٢٦٥ه)

تصوف متقل مجابرہ نفس کا نام ہے۔ اسرار کی صفائی۔ اسرار شریعت میں مغالطه نه رکھنا- رامنی بر رضا رہنا- اور لوگوں سے محبت کرنا تصوف ہے۔

تصوف نہ رسوم میں ہے اور نہ فقط علوم میں ہے۔ بلکہ یہ سراسر اخلاق

ہے۔ رسم ہوتا تو صرف مجلدہ سے عاصل ہو جاتا ہے۔ علم ہوتا تو فظ تعلیم سے حاصل ہو جاتا۔

حضرت خواجه محمد ادهم (۳۰سه) افعال ير هابت قدم ربها اور نفس كا اللہ کے ساتھ اس کی مرضی پر چھوڑ

حفرت احمد بن یکی ابن الجلاً (۴۰۷ھ) تصوف ایک حقیقت ہے۔ اور اس میں کوئی رسم نہیں۔ رسم انسان کے کیے ہے اور حقیقت حق تعالی کے لیے۔ دنیا ہے منہ پھیر لینا تصوف

حضرت خواجہ ابو بکر شیلی (۱۳۳۳هه) تصوف یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر مرف ایک اللہ کا ہو رہنا۔ فیر کے تصورے بھی دل کو صاف رکھنا۔ بلکہ یوں سجھٹا کہ غیر کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تصوف حس خلق اور رجوع الى الله

حفرت جنيد بغداديّ (۲۹۷ھ) خواجه ديوري (۲۹۹هـ)

شخ ابو الحن نوريّ (۲۸۷هـ)

خواجه ابو محمر مراقش (١٣٣٨ه)

۱۳ خواجه ابو عمر شخیل (۲۲سه) اوامرو نوای ير مبر كرنا تصوف ي-١١٠ خواجه ابو العباس نماوندي (٥٥٥ه) ايخ حال كو يوشيده ركهنا- اور ایار و احمان کانام تعوف ہے۔ ۱۵۔ حضرت ابو الحن حصری (۱۹۹۱ھ) ول کو حق کی مخالفت ہے بچانا۔ اور تزكيه لنس كرناتفوف ہے۔ ١٦ حضرت على بن عثان جوري" (٣٦٥هـ) اين اخلاق اور معاملات كو صاف رکھنا۔ ہر پہلو پر صفت صفا کو لازم ر کھنا۔ تصوف ہے۔ اور صوفی قلہ أَفْلَحَ مَنْ تَوَكُّي كَامْظر مِوتا ہے۔ ا عبدالكريم بن بوازن قشيري (٢٥مهم) كتاب الله اور سنت رسول الله كي يابندي كرناتفوف ہے۔ تصوف علم و عمل کے مجموعے کا نام ۱۸ ۔ حغرت امام غزالیؓ (۵۰۵ھ) ہے۔ علم کے ذریعے نفسانی خواہشات ے کنارہ کشی کرنا۔ نزکیہ نفس کرنا۔ قلب کو غیر اللہ سے خالی کرکے ذکر الى سے آراستہ كرنا-19 حضرت بیخ عبدالقادر جیلائی (۱۷هه) تصوف کی بنیاد آٹھ چیزوں پر ہے۔ ا- سخاوت ابراہیم " ۲- رضائے اساعیل " ۳- مبرابوب" ٣- سناجات زكرياً ٥- غربت يحليً ٢- خرقد يوشي موليًا ٧- ساحت و تجرد عيني اور ٨ - فقر محمطف متابع ٢٠ - حفرت خواجه شماب الدين سروردي (٢٣٢هه) تصوف قولاً فعلاً اور حالاً

اتاع رسول كانام ہے-

تصوف کی بید تمام تعریفیں ہر لحاظ سے شریعت محدیؓ کے مختلف پہلوؤں ک عکای کرتی ہیں۔ اس لیے بیہ بات عین حقیقت ہے کہ تصوف شریعت ہی کا دو سرا نام ہے۔ بیہ شریعت سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔

نام ہے۔ یہ سریعت سے بھی رون اور سریعہ میں ہے۔ المختی اور باطنی لحاظ سے المختیر این کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ ظاہری اور باطنی لحاظ سے سنت رسول پر کاربند رہنا۔ تزکیہ نفس کرنا۔ خدمت خلق کرنا تصوف کہلاتا ہے۔" ساتھ بندگان خداکی ظاہری اور باطنی ترقی کی طرف راہنمائی کرنا تصوف کہلاتا ہے۔" لفظ دمصوفی" کی وجہ تسمیہ

صوفی عنی زبان کالفظ ہے۔ عربی ونیا کی قدیم ترین زبان ہے۔ اور یہ سب

یہلی زبان ہے۔ مور نعین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ کہ عربی جو تمام زبانوں کی

ماں ہے ' ہزاروں برس تک تدوین قواعد لغت کے بغیر ہی نوع انسانی کے کام آئی

رہی۔ اور ابو الاسود متوفی ١٩٥ھ نے حضرت علی بڑاتھ کے علم سے عربی زبان کے قواعد

مرتب کئے۔ مسلم اور غیر مسلم محققین نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ عربی

نمایت وسیع زبان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ "عربی زبان میں ایسی وسعت ہے کہ

اس کا احاطہ نی کے سواکس سے مکن نہیں۔"

اس ہ اماعد ہی سے حوال کی سے اس کا میں اس کے ہویا عربی زبان کا ہم شکل ہو لیکن اب اگر کوئی لفظ عربی زبان میں رائج ہویا عربی زبان کا ہم شکل ہو لیکن قواعد کی زبان ہر اور اند اور او بغیر کسی قطعی شبوت کے اس کو عربی زبان سے فارج نہیں سمجھا جا سکتا۔ تاریخ کمہ کا مطالعہ کیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ لفظ صوفی عرب فارج نہیں سالم سے پہلے بھی رائج تھا۔ خواجہ ابو النصر سمراج ہے اپنی کتاب اللمع میں لکھا ہے۔ کہ اسلام سے جہلے بھی رائے صوفی کمہ میں طواف کعبہ کے لیے آیا کرتا تھا۔

ویے اس کا رواج حضرت امیر معاویہ بن شرکے دور حکومت میں ہوچکا تھا۔ اور آپ نے اپنے ایک شعر میں اس لفظ کو استعمال کیا یہ شعر آپ نے اپنے ایک عامل کو ایک خط میں لکھ کر بھیجا تھا۔ قد کنت تشبه صوفیا له کتب من الفرائض او آیات فرقان "طلائک تو این کی کتابوں کا اللہ تھا۔ او انفل اور احکام دین کی کتابوں کا مالک تھا۔ "(ممارع العثاق)

حضرت امير معاوية كا دور حكومت (٢١ هـ ٢٠٥) تك تھا- اس سے سه البت ہوا كه لفظ صوفی ١٩٥ هـ تك رائح ہو چكا تھا- اور صوفی سے مراد صالح اور پربيزگار انسان ہے- جيسا كه اس شعر سے ظاہر ہے-- اس كے بعد حضرت حسن بھري (١١٥هـ) اور حضرت سفيان ثوري (١٢١هـ) كے عمد ميں بھى اس لفظ كا استعال ہوا ہے- اور سب سے پہلے صوفی حضرت ابو ہاشم كونی (متونی ١٢١هـ) شے --- جو صوفی كے لقب سے مشہور ہوئے-

امام قشیری اور حضرت عبدالرحمٰن جای کی تحقیق کے مطابق "ابو ہاشی موقی ہے بہلے بھی بہت ہے بزرگان دین تھے۔ جو زہد ورع وکل محبت اور وو مرے معاملات دین بہلے مخص مقام حاصل کر چکے تھے۔ لیکن پہلے مخص جو "صوفی" کے لقب ہے مشہور ہوئے وہ وہی تھے۔ ان سے قبل اور کوئی مختص اس نام ہے یاد نہیں کیا گیا۔ (رسالہ قشیریہ و نفحات الانس)

یورپین مستشرقین کا خیال ہے کہ تصوف کا منبخ "نو افلاطونیت" ہے۔
اور تصوف پر یونانی فلفہ کی چھاپ ہے۔ طالا تکہ صوفی کا لفظ عربی ہے اور اس کو کسی
یونانی زبان سے مشتق سجمنا اور صوفیانہ خیالات کو یونانی تہذیب سے ماخوذ سجمنا غلط
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونانی فلفی افلاطون کے افکار و خیالات پر جو یونانی کتابیں
موجود تھیں وہ عمد عباسہ میں یماں آئیں۔ اور ان کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ اور ان
کتابول میں بھی کوئی کتاب الی شیں تھی جو تصوف سے متعلق ہو۔ تصوف کے
مسائل اس سے بہت قبل رواج یا بھے تھے۔

لفظ "صوفى" كے بارك يس بت ى آراء كتب تصوف من ملتى بير-

جن کی مخفر تشریح ورج ذیل ہے۔

١- علامه لطفي جعد الي كتاب " ارخ فلاسفد اسلام" من لكيت مي

صوفی کا لفظ "فی صوفی" ہے مشتق ہے۔ جو ایک یونائی کلمہ ہے جس کے معنی حکمت الہد کا طالب ہوتا ہے موفی وہ حکیم ہے جو حکمت الہد کا طالب ہوتا ہے صوفیا کرام نے اس علم کا اظہار اس وقت تک شیں کیا اور نہ خود کو اس صفحت ہے متصف کیا جب تک یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں شیں ہوا۔ اور فلفہ کا لفظ اس زبان میں داخل شیں ہوا۔"

(قرآن اور تصوف)

علامہ لطفی جعد کی یہ تحقیق حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ یونانی تمذیب رمشتل کت کاعربی میں ترجمہ بت بعد میں ہوا ہے۔ اور تصوف کی ابتداء خود نی کریم سائی تر دی متی۔ اور لفظ صوفی حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت (۱۳ ہے تا ۱۳ ہی مرائج ہو چکا تھا۔ اسلامی تصوف کی بنیاد یونانی فلفہ پر نہیں بلکہ اسلام پر ہے۔ تصوف میں جتنے اہم مسائل افکار اور خیالات ہیں ان سب کا تعلق خود اسلام ہے۔ تصوف میں جتنے اہم مسائل افکار اور خیالات ہیں ان سب کا تعلق خود اسلام ہے ہے۔ اور سب کا علی وجود سے ہے۔ اور سب کا علی وجود حضور نی کریم سائی اور صحابہ کرام می عمد مبارک میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ حضور نی کریم سائی اور صحابہ کرام می عمد مبارک میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ

صفات میں اس پر بحث ہو چی ہے۔

۲ - ابو ریحان البیرونی (متوفی ۱۳۴۰ھ) اپنی تصنیف "کتاب الهند" میں لکھتا ہے
"تصوف کالفظ اصل میں "سین" ہے تھا۔ اور اس کا مادہ "سوف" تھاجس کے معانی
یونانی زبان میں "حکمت" کے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جب یونانی کتب کا ترجمہ
عربی میں ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا۔ چونکہ حضرات صوفیامیں اشراقی حکماء کا انداز
پایا جاتا تھا۔ اس لیے لوگوں نے ان کو سوفی یعنی "حکیم" کمتا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ
سوفی سے صوفی ہوگیا۔"

("اسلامی تصوف اور اقبال" از ڈاکٹر ابو سعید نورالدین) البیرونی کا سیریان بھی حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ صوفیاء کرام میں اشراقی حکماء کا کوئی انداز نهیں پایا جاتا۔ ان کا انداز عین اسلامی ہے۔ ۳ - حضرت ابو الحن علی بن عثمان جو بری ؓ (متونی ۲۶۵ھ) اپنی شهرہ آفاق تصنیف

کشف المجوب میں یوں ر تمطراز ہیں۔

"وگول نے اس اسم کی تحقیق میں بہت ہے اقوال بیان کئے ہیں۔ اور کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ اہل تصوف کو "صوفی" اس لیے کہتے ہیں کہ وہ "صوف" کا لباس پنتے ہیں۔ اور دو سرا گروہ کتا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے . کہتے ہیں کہ وہ برگزیدگی میں صف اول میں ہوتا ہے۔ مشائخ میں ہے کی نے کہا۔ مین صفاہ الحبیب فہو صوفی۔ مین صفاہ الحبیب فہو صوفی۔ "جو مجت کے ساتھ مصفا ہو وہ صاف و من صفاہ الحبیب میں محوو مستفرق اور غیر مبیب سے بری ہو وہ صوفی ہے۔"

مغادوستان حق کی صفت ہے۔ اس کیے صوفی صفاعے شتق ہے۔ اِنَّ الصَّفَا صِفَةُ الصَّدِيْقِ اِنْ اَرَدَتْ صُوفِيًّا عَلَى الْتَّحْقِيْقِ

"اگر قو کال صونی دیکنا جاہتا ہے تو ابو برصدین کو دیکھ کہ مفاان کی صفت تھی۔" صفا مسلمہ طور پر قاتل قدر ہے۔ اور اس کی ضد "کدر" ہے۔ اشیا کے لطیف جھے کا نام "صفا" اور کثیف کو "کدر" کہتے ہیں۔ چو نکہ اہل تصوف اپنے اطلاق اور معاملات کو صاف رکھے ہیں۔ اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں اس لیے صوفی کملاتے ہیں۔"

حفرت علی بن عثان جوری رفتی نے صونی کی جو دجہ تمیہ بیان کی اور جہ ان وجوہات میں سے ایک ہے۔ جو حقیقت کے بہت قریب ہیں۔ واقعی صفاکی صفت جب تک کسی میں نہ ہو قلب کی صفائی اور تزکیہ ممکن نہیں۔ ہر فتم کی کدورتوں سے دل کو صاف کرنا اور نفوس کی آلائشوں کو دور کرنا ہی صونی کی سیرت کے۔ اور کی تزکیہ نفس ہے۔ قلب کی صفائی کے بعد پئی اس میں حکمت بحری جا عتی

ہے۔ لنذا لفظ صوفی کا صفا سے مشتق ہونا حقیقت کے قریب ہے۔ اگرچہ قواعد کے لخاظ سے مفات ہوگا۔ لحاظ سے صفا سے جو لفظ مشتق ہوگاوہ صوفی نہیں بلکہ «صفوی» ہوگا۔ حضرت علی جوری ؒنے کشف المجوب میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی

"لفظ صونی کی اور لفظ ہے مشتق نہیں کیونکہ تصوف کا مقام اس تکلف ہے ہالاتر ہے اشتقاق کے لیے جنس کی ضرورت نہیں - موجودات کی جرچز کثیف ہے - اور صفا کی ضد ہے کوئی چز اپنی ضد ہے مشتق نہیں ہو سمتی - صوفیا کرام کے لیے تصوف کے معنی سورج سے ذیاوہ روشن جی - اور کسی عبارت یا اشارت کا محتاج نہیں - " ۲ - ابو لفر عبداللہ علی السراج اللوسی (متونی ۲۵۸ ھے) لکھتے جیں -

"لفظ صوفی کی نبت لباس "صوف" ہے ہے کہ انبیاء 'اولیاء اور اصنیاء کا لباس لفظ صوفی کی نبت لباس اللام کے حواری کملاتے ہے۔ جس کے معنی سفید لباس والوں کے جیں۔ رسول اکرم میں کھی کے زمانے میں اگرچہ سے لفظ نہیں ماتا تو اس کا سب سے کہ "صحابی" ہے بڑھ کر اور کوئی معزز لفظ نہ تھا۔ سے ملما ہے کہ اہل بغداد نے سے لفظ افتیار کیا۔ حضرت حسن بھری "اور سفیان ٹوری کے عمد میں بھی سے لفظ رائج تھا۔ اور "تاریخ کمہ" میں مجمد بن اسحاق اور وو سروں کی سند پر روایت کی میے کہ یہ لفظ عمد اسلام ہے پہلے بھی رائج تھا۔" (کتاب اللمع)

جمال تک صوفی کے لفظ کا تعلق "صوف" لینی لباس پھینہ سے ہے- یہ ضروری نہیں کہ ہر صوفی نے صوف کا لباس پہنا ہو- اہام قشیری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں-

"پشینه پننا اس فرقے کی خصوصیت نہیں۔" کو قواعد کے لحاظ سے صوفی کا اشتقاق مجے ہے۔ لیکن صوفی کی وجہ تسمید صوف کا لباس نہیں ہو عتی۔ کیونکہ یہ وجہ کثرت پر ولالت نہیں کرتی۔ کہ کثیر صوفیا کرام صوف کا لباس پناکرتے تھے۔

۵ - علامہ ابن جوزی کا خیال ہے۔ کہ لفظ صوفی "صوفت" سے لکا ہے۔ صوفتہ کے نام سے ایک قبلہ تھا جو ایام جالیت میں خانہ کعبہ کی خدمت کری تھا۔ اور جج کے زمانہ میں حاجوں کی راہبری کریا تھا۔" (تلمیس الجیس)

علامہ ابن جوزی کا بیہ خیال حقیقت سے بعید معلوم ہو تا ہے کیونکہ اس بات کا کوئی بھی قطعی ثبوت بہم نہیں پہنچایا جا سکا کہ "صوفی" کا لفظ مروجہ معنی میں "صوفت" بی سے لکلا ہے۔ کسی خاص قبیلہ کے لیے مخصوص لفظ کو اس قدر وسیع معانی میں استعال کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

۲- مغربی محققین میں سے جنہوں نے اس موضوع پر خاص طور پر تحقیقات کی ہیں۔
ان میں موجودہ صدی کے نولڈ کی (۱۹۳۰ء) اور پروفیسر ٹکلن (۱۹۳۵ء) شامل ہیں۔
نولڈ کی کی رائے یہ ہے کہ "صوفی کالفظ "صوف" سے ماخوذ ہے۔ اور یہ نام ان صوفیا
کو دیا گیا' جنہوں نے عیمائی راہوں کی متابعت میں ترک دنیا کے بعد "صوف" لیمیٰ
پٹم کالباس اختیار کیا تھا۔" (Mystics of islam - p2.)

روفیسر نکلس نے بھی نولد کی ہے اتفاق کیا ہے۔ کہ صوفی کا لفظ "صوف" سے مشتق ہے۔ (ایمناً)

لیکن حقیقت ہے کہ مسلمان صوفیاء کرام نے عیسائی راہبوں کی جمعی
جمی متابعت نہیں کی۔ اور نہ ہی راہبانہ زندگی بسرکی ہے۔ کیونکہ اسلام میں رہبانیت
نہیں ہے۔ نبی کریم مٹھ کیا اور صحابہ کرام کی زندگیاں نمونے کے طور پر صوفیاء عظام
کے سامنے تھیں۔ اور صوفی وہی ہوتا ہے جو سنت رسول سے بال برابر بھی دور نہ
ہے۔ جب معلم انسانیت اور صحابہ کرام نے رہبانیت کو نہیں اپنایا تو صوفیا کس طرح
آپ کی سنت کو چھوڑ کر عیسائی راہبوں کی اتباع کرتے۔ اگر کی صوفی نے صوف کا
لباس پہنا ہے تووہ صرف اتباع رسول اور پیروی صحابہ میں پہنا ہے۔

جیسا کہ حفرت علی ہجوری " نے کشف المجوب پیلی ایک صدیث نقل کی

کان النبی صلی الله علیه وسلم یلبس الصوف ئی کیم الله علیه وسلم یلبس الصوف ئی کیم الله علیه وسلم یاب الله علیه ا

عليكم يلبس الصوف تجدون حلاوة الايمان في قلوبكم (باب چارم)

"تم صوف كالباس اختيار كرد-اپ دلوں ميں ايمان كى منحاس باؤ كے-" اس سے ثابت بيہ ہوتا ہے كہ صوفياء كرام نے اگر صوف كالباس زيب تن كيا تحاتو وہ صرف سنت رسول سمجھ كرنہ كه عيسائي راہبوں كى متابعت ميں-

2 - ایک تحقیق یہ ہے کہ صوفی کا لفظ "صفہ" سے شتق ہے۔ اہل صفہ وہ نفوس قدریہ تے جو رسول اگرم میں کا لفظ "صفہ" سے میں مجد نبوی کے صفہ پر شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نبی کریم میں کئے کی قربت میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد مختلف او قات میں سرے چار سو تک بتائی گئ ہے۔ یہ لوگ و کل علی اللہ کی حقیقی تصویر تھے۔ اور قاعت کے پیکر تھے۔ غربت کی صالت میں ونیا کی آسائٹوں کو چھو ڈکر رجوع الی اللہ کئے ہوئے رضائے اللی پر مطمئن اور مسرور نظر آتے تھے۔ جب مجب رسول میں چرہ انور کی زیارت کرتے تو سب بھوک پیاس دور ہو جاتی۔ ان کا صفوں کو اصول حیات صرف یہ تھاکہ "موضی مولی از ہمه اولی" ان کی صفوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم میں بھی بیان فرمایا ہے۔

"وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَلْوَقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ"
"اور ان لوگوں کومت نکالو۔ جو من وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور اس کی خشنودی چاہے ہیں۔" (قرآن ۲:۹۵)

زہد و تقویٰ ان کا خاص وصف تھا۔ اور متاع دنیا سے بالکل بے نیاز ہو کر صرف ذکر اللی میں مشغول رہے تھے۔ معلم انسانیت مٹھیے ہے کتاب و تحکمت کی تعلیم حاصل کرتے۔ جماد میں حصہ لیتے اور بعض او قات انہیں مدینہ منورہ سے باہر تبلیغ دین 'کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ان میں بمترین مبلغ اسلام بھی تھے۔

صوفیانے ان اصحاب صغہ کے طریق کار کو اپنایا۔ اس لیے اس نبت سے "صفی" مشہور ہوگیا۔ یہ وجہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے اس موفی وہ ہوا جو اصحاب صغہ کا طرز عمل اپنائے۔ قلب میں "صفا" کی صفت سے متصف ہو اور گاہے بگاہے "صوف" کالباس پنے۔

مقامات سلوك

تصوف میں آٹھ مقامات ایسے ہیں جنہیں مقامات سلوک کما جاتا ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا یہ مقامات صوفیا نے خود ایجاد کیے ہیں یا حضور نبی رحمت ملٹھیام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے عملی زندگی میں ان کی عکاس کی ہے؟ اور قرآن وسنت میں یہ مقامات کس حد تک یائے جاتے ہیں۔

مقامات سلوك ورج ذيل بين:

۱- توبہ ۲-ورع ۳- نبد ۳- فتر ۵- مبر ۲- توکل ۷-ایثار ۸- رضا

ا - توبہ --- توبہ سلوک کا اولین مقام ہے۔ تصوف میں بیعت کا آغاز توبہ علی سے ہوتا ہے۔ اور سے موابق ہے۔ ارشاد بی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ ہے۔ اور اللہ ہے۔

"يُاتَّهُا الَّذِيْنَ أَمْتُوْا تُوْبُوْ إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا" .... (قرآن حَيم)
"ا ايمان والوا الله كى طرف ته كو عالم تهد-" (قرآن ٢٦٠ ٨)
معلم انسانيت ما المحال فرمايا:

"اے لوگو! اللہ سے توبہ کرد- ادر اس سے استغفار کرد- کیونکہ میں خود روزانہ سو مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔۔۔ (صبح مسلم).... (سنت رسول) حضرت الوبکر صدیق بڑاتھ نے فرمایا:

"اگر مجھے معلوم ہو کہ صرف ایک مخص دوزخ میں جائے گا تو میں ڈرول گاکہ وہ ایک مخص میں ہی ہول- اور اگر معلوم ہو کہ صرف ایک مخص جنب ميں داخل ہو گاتو جمعے اميد ہو گی كه وہ ايك هخص ميں ہى ہوں-- (عمل صحابة) (كتاب اللم از ابو نصرالسراج: (م ۸۲۳هـ)

توبہ دراصل اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا ایک طرف ہے۔ کہ بندہ اپنے رب کی طرف خلوص کے ساتھ متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی الی معافی مانگے جس میں ریا اور نفاق کا ذرا بھی عمل دخل نہ ہو۔ توبہ کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور یہ وہی در رحمت ہے جو خالق نے اپنی مخلوق کی نجات کے لیے کھول رکھا ہے۔ اور جب کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اور جب موت کی نجات کے لیے کھول رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اور جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔

تصوف میں توبہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ اس لیے کہ قرآن و سنت اور محابہ کرام وہ خی کے عمل سے اس کی بید حیثیت عابت ہے۔ النذا تصوف کا کوئی پہلو بھی شریعت سے ہٹ کر نہیں بلکہ شریعت کے حقیقی منشاء و مقصود کے عین مطابق ہے۔

۲-ورع

یہ سلوک کا دو سرا مقام ہے۔ ہر مشتبہ چیز کو ترک کر دینا "ورع" کملاتا ہے۔ اس کی تعلیم بھی قرآن و سنت میں دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُومُتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ" .....(قرآن عیم) "اور جو کوئی محرات التی کی تنظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے زدیک بہتر ہے۔" (قرآن ۲۲: ۳۰)

حلال و حرام کی وو صدول کے ورمیان کچھ الی چزیں ہیں جن پر نہ تو

طال کا تھم صادق آتا ہے اور نہ حرام کا- ان اشیاء کو شہات کہتے ہیں- ان سے پر ہیز کرنا سالک کے لیے بہت ضروری ہے- محن انسانیت ماٹھیا نے فرمایا:

"ان امور کو ترک کر دو جو شک میں ڈالیں اور وہ باتیں افتیار کرو جو شک و شبہ ہے بالا تر ہوں۔" (ترندی شریف) ....... (سنت رسول)

حضرت وابعد بوالله بن معبد نے حضور رسالت مآب مل الله است نکی اور کناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: آے وابعد تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ "جی حضور" یہ س کر آپ نے میرے سینے یہ ہاتھ مار کر فرمایا:

"اپنے دل سے پوچھ- "حضور طفی اے تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے- اور چرائے- اور چرائے اور چرائے اور چرائے اور چرائے اور چرائے دور گرائے دہ ہے جو چرائے دیں ہو اور سکون نفیب ہو- اور گناہ وہ ہے جو انس میں خلش پیدا کرے اور دل میں کھنے ۔ اگر چہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیں۔"

المیں میں خلش پیدا کرے اور دل میں کھنے ۔ اگر چہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیں۔"

المیں میں خلش پیدا کرے اور دل میں کھنے ۔ اگر چہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیں۔ "

صوفیاء نے "ورع" کا بھیٹہ خیال رکھا ہے۔ کیونکہ ای سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ممنوعات اور محرمات سے بچتا اور اجتناب کرنا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم مشکو کے فرمایا۔ "کوئی فخص اس وقت تک متی نہیں بن سکتا جب تک گناہ میں پڑنے کے ڈر سے وہ چیز نہ چھوڑ دے جس میں گناہ کا اندیشہ سکتا جب تک گناہ میں پڑنے کے ڈر سے وہ چیز نہ چھوڑ دے جس میں گناہ کا اندیشہ بو۔"

حضرت عبدالله بن نعمان کتے ہیں کہ میں نے رسول الله مان کو فرماتے

الاك شا-

"ب شک طال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کھی مشتبہ چیزیں ہیں۔ اکثر لوگ ان کو نمیں جانے۔ پس جو مشکوک چیزوں سے بچا اس فے اپنے دین اور عزت کو بچالیا۔ اور جو مشکوک چیزوں میں پڑا وہ حرام میں جا پڑا۔ تو وہ اس چرواہ کی مائد ہے جو چراہ گاہ کے گرو اپنے موٹی چراتا ہے بہت مکن ہے کہ وہ اس چرواہ کی مائد ہے جو چراہ گاہ کی جائے۔ خبروار رہو کہ برہادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چزیں ہیں خبروار ۔۔۔۔ تہمارے جم میں گوشت کا ایک کاڑا ہے۔ جب وہ ورست ہو گیا تو سارا جم سدحم کیا۔ اور جب وہ بگڑ گیا۔ جان لوکہ وہ ول ہے۔ " (بخاری و مسلم)

نصوف میں اصلاح قلب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث مذکورہ سے البت ہوتا ہے کہ اصلاح قلب کے لیے ورع بینی مفکوک اشیاء سے اپنے آپ کو پہانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے صوفی بھیشہ کروہات سے پچتا ہے۔ کیونکہ دل میں ذرا می محادت و پاکیزگ کو میلا کر ویتی ہے۔ اور تزکیہ نفس کے لیے اس کا ہروفت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا: "دل کی اصلاح سے بی املاح ہوگ۔"

٣- زمد:

سلوک کا تیسرا مقام "زہد" ہے۔ اس کی تعلیم بھی قرآن و سنت میں دی گئ ہے۔ قرآن تھیم میں حیات دنیا کو "متاع الغرور" کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی دھوکے کا سلمان۔ اس میں دنیا ہے کم ہے کم دل بھٹی پیدا کرنے کی ہدایت کی گئ ہے۔ اس کا نام زہر ہے۔ یعنی بے رنجتی پیدا کرلیٹا کہ کسی چیز کو حقیر سمجھ کر توجہ نہ دینا۔ دل کو دنیا ہے دور کرنے کو بھی زہد کہتے ہیں۔

مومن کو نہ تو دنیا چھوڑنے کا تھم ہے کہ سب پچھ ترک کرکے جنگل میں نکل جائے۔ اور نہ ہی دنیا میں دل لگانے کا تھم ہے۔ تصوف میں ترک دنیا یا زہد ہے مرادیہ ہے کہ مومن ای دنیا میں رہ کر اللہ سے لولگائے۔ دنیا کو آخرت کی تھیتی ہوئے ہدی کاشت محمقے ہوئے بدی کاشت کرے۔ اور گناہ کی فصل تیار کرے۔ دنیا بوی دکش اور دلفریب ہے۔ اس میں نفسانی خواہشات کو نشودنما دینے کی بری ملاحیت موجود ہے۔ جس کے پیچھے شیطانی تو تیں

راز واری سے کام کر رہی ہیں۔ ونیا مومن کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اس کمرہ امتحان کو ہم چھوڑ نہیں کتے۔ اس میں رہ کر ہم نے زندگی کا برچہ طل کرنا ہے۔ اور وقت مجى مقرر ب- اضافى وقت ضيس ديا جائے گا- اس كانتجه موت كے بعد فكے گا-یمال گران اعلیٰ خود اللہ تعالی ہے اور کراماً کاتبین (نیکی بدی لکھنے والے فرشتے) بھی ہر فعل تحریر میں لا رہے ہیں۔ ایک آزمائش گاہ میں مومن کو بھلا عیاثی سوجھتی ہے! ای لیے فرمایا کہ ونیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جس سے وہ خالق کی مرضی اور امر کے مطابق رائی پر خوش موجاتا ہے۔ وہ اپنے رب کے بلادے پر خوشی سے لیک کمتا ہے۔ اس كے ليے موت بھيانك نيس موتى بلك حسين موتى ہے۔ كيونكه موت توايك بلاوا ہے۔ بندے اور اس کے رب کی طاقات کا۔ اور جو لوگ اس ونیا یس ول لگا لیتے ہیں۔ ماہے اور حماب و کتاب سے بے فکر دنیا کے چند دنوں کو بی دائمی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بھلا موت کی تمنا کرتے ہیں۔۔۔ ہر گز نسیس وہ موت سے ڈرتے ہیں چینے چلاتے ہیں کہ بائے یہ عیش و عشرت ان سے چھوٹ گئی۔ ترک ونیا تو بس یمی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہراس چیز کو چھوڑ دوجو بندے کو اپنے رب سے دور کرتی ہے۔ یک زبد ہے۔ جو صوفیاء کا او راحنا بچھونا ہے۔ حلال کو حرام تھرانے کا نام زہد نہیں۔

ارشاد بارى تعالى به: "وَمَا هٰلِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَهُوْ وَ لَعِبْ وَاِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ " ...... (قرآن عَيم)

"اور یہ دنیاوی زندگی تو محض کمیل تماشہ ہے- اور بے شک آخرت کا گھروی کی زندگی ہے- اگر تم سیجے-" (قرآن ۲۹: ۹۳)

محس انسانیت مان کا نے فرمایا:

" دنیا میں اس طرح رہ گویا تو ایک مسافر ہے یا ایک راستہ عبور کرنے والا" معکوۃ شریف )......(سنت رسول)

محابه كرام مين حفرت ابو بكر صديق جافز من زمدكي صفت بت زياده

مقی۔ وقت کا تقاضا اور صورت حال کی مجبوری تھی کہ آپ بڑاتھ نے خلافت کا بوجھ اٹھایا' آپ بڑاتھ نے بارہا اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا ۔۔۔۔ اگر کوئی اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ نمایت خوشی کے ساتھ اس سے سکدوش ہو جائیں گے۔ (عمل صحابۃ)

آپ" اکثر فرمایا کرتے تھے۔ "کاش میں گھاس کا تکا ہوتا جے بکری کھا

ماتی"

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دوران خطبہ حضرت عمر فاروق دفاتھ کو دیکھا کہ ان کے لباس میں تیرہ پوند گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاتھ زہد کے بلند درج پر تھے۔ مال غنیمت کے ڈھیر تقتیم کر دیتے اور خود چادر جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے۔

حضرت علی المرتفعٰی کرم اللہ وجہ ایک یمودی کے باغ میں محنت مزدوری کرتے اور رزق حلال کما کر لاتے۔ اور اکثر خیرات کر دیتے۔ صحابہ کرام کی زند گیاں زہد و تقویٰ کا کامل نمونہ تھیں۔

ابن ماجہ میں سمل بن سعد الساعدی ہے روایت ہے کہ ایک آدی نی کریم طاق کیا گئی مل کریم طاق کیا ہے کہ ایک آدی نی کریم طاق کیا گئی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ " یا رسول اللہ طاق کیا جھے ایسا عمل بنا و جھے کہ سے بنا و جھے کہ میں اس پر عمل کروں تو اللہ جھے سے محبت کرے اللہ بھھ سے محبت کریں۔ " آپ نے فرمایا "ونیا سے بے رغبتی افتیار کر اللہ بھھ سے محبت کرے گا۔ اور اس چیز سے بے رغبتی افتیار کرجو لوگوں کے پاس سے پھر لوگ تھے سے محبت رکھیں گے۔ "

دنیا عارضی ہے اس میں قیام عارضی اس کا مال و متاع عارضی- اس کی بے ثباتی کا اندازہ حضور کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف میں حضور کا ارشاد ہے۔

"ونیاوی زندگ اخروی زندگ کے مقابلے میں الی ہے جیے سمندر میں

انگلی ڈبو کر نکال لو توجو تری اس کے ساتھ لگ جائے۔"

اب انگل کے ساتھ چند قطرے پانی جو لگ جاتا ہے۔ اس کی حیثیت سمندرکے سامنے کیا ہے؟ بس دنیا کی حقیقت اور حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتن کی ہے۔ اور وہ انسان کتابر بخت ہے جو اتنی قلیل دنیا کے حصول کے لیے نہ طال و حرام کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی اے اللہ کا خوف مانع آتا ہے۔ تصوف میں زہر کو اس لیے بلند مقام حاصل ہے کہ قرآن و سنت میں اے افتیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

٣\_ فقر

سیہ سلوک کا چوتھامقام ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"يْاَلَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ"

.....(قرآن عليم)

"اے لوگو! تم بی اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ تو بے نیاز اور قابل ستائش ہے" معلم انسانیت میں کی نے فرمایا:" (قرآن ۳۵:۵۱) "الْفَقْدُ فَخُورِیْ ۔۔۔۔ "فقر میرا نخر ہے۔ ...... (سنت رسول)

اس فقرے مراد غربت اور ناداری نہیں۔ کہ مومن ہرکس و ناکس کے مائے دست سوال دراز کرتا چرے۔ اس فقرے مراد صرف اللہ کے سائے محاج مونا ہے۔ دنیاوی امیدول سے الگ ہو کر صرف ای کا ہو رہنا فقرہ۔ رجوع الی اللہ اور توکل الی اللہ وہ ماسوا اللہ سے کلیۃ بے نیاز ہو جائے۔ مومن کے دل کے اندر جب زہد پیدا ہو کر اپ ارات فلاہر کرتا ہے تومومن فقر کی حلاوت محسوس کرنے جب زہد پیدا ہو کر اپ ارات فلاہر کرتا ہے تومومن فقر کی حلاوت محسوس کرنے گلتا ہے۔ وہ اللہ کے دیئے ہر قائع ہو جاتا ہے۔

فقیر دنیا کومنہ نمیں لگاتا کیونکہ لالج طمع اور حرص ایسی بری خصلتیں مومن کے قریب نمیں آتیں۔ مومن اللہ کا فقیر ہوتا ہے۔ دنیا کی امیری یا غربی اس

کے فقرر بے اثر ہو جاتی ہے۔ اس کی قناعت کے سامنے ہر نشم کی احتیاج آج ہو جاتی ہے۔

محابہ کرام میں اصحاب صفہ ایسے لوگ تھے جن کے شب و روز حالت فقر میں عباوت و ریاضت اور مجاہدہ نفس کرتے گزرتے تھے۔ کھانے پینے کاکوئی خاص انتظام نہ تھا۔ بیت المال سے کچھ وظیفہ ملی تھا جو ان کے لیے تاکافی تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں دو کپڑے شازو ناور ہی نصیب ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن علیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

اصحاب صغه کی تعداد مختلف او قات میں مختلف رہی۔ سترے لے کر چار سو تک ایسے مهاجرین ہے جن کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں تھی۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہجے تھے۔ اور جس کام کے لیے تھم ملتا اس کی تقبیل کرتے۔ محنت مزدوری کرتے جماد کرتے گر زیادہ وفت قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے میں گزارتے۔ ان کی رہائش کے لیے معجد نبوی میں ایک چھیر بنوا دیا تھا۔ فقرو تنگد تی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جانے ہی نہ تھے۔ مبرو شکر کے ساتھ وقت گزارتے۔ صاحب کشف الحجوب کھتے ہیں کہ معرت ابن عباس سے مروی ہے۔

"(ایک دن) اصحاب صفہ کے پاس رسول اللہ طائع اللہ علی مرایا۔ جب ان کے فقر' جمد اور طمارت قلب کودیکھا تو فرمایا۔۔۔۔ (ایسے اصحاب صفہ متمسیل بشارت ہو۔ میری امت میں سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہول کے جن سے تم متصف ہو اور ان پر برضا و رغبت قائم رہیں گے تو وہ جنت میں میرے رفیق ہول تم متصف ہو اور ان پر برضا و رغبت قائم رہیں گے تو وہ جنت میں میرے رفیق ہول

معلية) ..... ١٠٠٠ محلية)

تصوف میں فقر کا مقام بہت بلند ہے اور صوفیا اس صفت سے متصف

ہوتے ہیں۔

۵-صبر

تصوف میں سلوک کا پانچواں مقام مبر کا ہے۔ حضور نبی اگرم ملڑھا کی حیات طیبہ میں "مبر" کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں صبر اور مبر کرنے والوں کے بارے میں کثیر تعداد میں آیات موجود جیں اور معلم انسانیت ملڑھا نے بھی اس کی خاص تعلیم دی۔

حق تعالی کا ارشاد ہے:

"يَاْتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ زَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ" .....(رَّرَان عَيم)

"اے ایمان والو - مبر کرد - (ایک دو سرے کو) مبرکی تلقین کرد- اور ال جل کر ربط و ضبط ے کام لو- اور اللہ ے ڈرتے برہو تاکہ تم فلاح یاؤ - " ۱۳۰۰ ۲۰۰۰)

مزيد فرمايا

"إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"

" بے شک مبر کرنے والوں کو بے حماب اجر ماتا ہے۔" (قرآن اس وال

ارشاد ہوتا ہے:

"إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ "

" ي شك الله مركرنے والول كے ساتھ ہے-"

نی رحت مان کے فرمایا

"اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا" .....(سنت رسول)

"اے اللہ مجھے شکر گزار بنا دے اور صابر بنا دے۔".....(مشکوۃ شریف)

شعب ابی طالب میں رسول الله ماڑھ کا مبراور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کا

مبر' اہل طائف کی برسلوکی پر مبر- حضور کی کی ذندگی سرایائے مبر تھی۔ اور صحابہ فی فی دندگی سرایائے مبر تھی۔ اور صحابہ فی نفار و مشرکین کے ظلم و سنم کو کمال مبرو پخل سے برداد شت کیا۔ شمادت عثمان عنی اور شمادت امام حسین مبرو شکر کی لازوال مثالیس جی ۔ ...... (عمل صحابہ فی قدر شمادت امام حسین مبرو شکر کی لازوال مثالیس جی ۔ ...... (عمل محابہ فی قدر شمادت امام حسین مبرو شکر کی لازوال مثالیس جی ۔ ...... (عمل محابہ فی مبرو شکر کی لازوال مثالیس جی ۔ ...... (عمل محابہ فی مبرو شکر کی لازوال مثالیس جی ۔ ......

حتی اور شادت اہام سین سبرو سری دارواں ماید این ہیں۔ اسلام کا فقر کے بعد جب اللہ سے محبت بردھتی ہے تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ ول ہے۔ وہ اس لیے کہ زہد اور فقر کی وجہ سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ ول دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روحانی سرور حاصل ہو تا ہے۔ سب بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ محبت جو کئی جگہ تقسیم تھی اب اپنے اصلی مقام پر مرتکز ہو جاتی ہے۔ اور بندے کی اپنے خالق کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب محبت بڑھتی ہے اور بندے کی اپنے خالق کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب محبت بڑھتی ہے آزمائش منرور ہوتی ہے۔

"جم تہیں ضرور آزمائیں کے خوف و ہراس میں جتا کرکے اور بھی بھوک و تکدی کی محاف و تکدی کے ماتھ اور بھی جان و مال کا نقصان کرکے اور بھی فائدے کو گھائے میں تبدیل کرکے پس صابرین کو خوشخبری سنادو ۔۔۔۔۔ کہ جب ان پر کوئی مصببت پرتی ہے تو کہتے ہیں ۔۔۔۔ ہم اللہ بی کے ہیں اور اللہ بی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ "(قرآن ۲: ۱۵۵ کا)

یہ پیغام ہے قرآن کا صابرین کے نام! صوفیاء کرام صبرو شکر کے پیکر ہوتے ہیں سالک جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو مصائب ونیا پر کمال صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ اس کے ول میں حضرت بلال "عمارین یاسر" اور مہیب " رومی کا عشق تڑپ پیدا کرتا ہے۔ اس کا صبراس کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے اور وہ استقلال کی چٹان بن جاتا ہے۔ یمی متنقین کی راہ ہے اور یمی مقربین کا بنتا ہے اور یمی مقربین کا

مقام ہے۔ ۲۔ بوکل

یہ سلوک کا چھٹا مقام ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی تعلیم برے جامع انداز میں دی گئی ہے۔

حق تعالی کاارشاد ہے:

"وَ تَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ "....... (قرآن جميه) "اور توكل كراس زنده پر جے بھی موت نيس آئے گی۔" (قرآن ٥٨:٢٥)

مزيد فرمليا

"وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"

"اور مومنین کواللہ ہی پر توکل کرتا جاہیے۔" (قرآن ۳ : ۱۲۲)

نصرت الى الله پر بحروسه كرنے والے مسلمان كے شال حال ہوتى ہے- جب بندہ اپنے رب پر توكل كرا ہے سخت مصائب اور كاليف پر بھى استقلال -كى چان بن جاتا ہے تو پحراللہ بى اس كے ليے كانى ہوتا ہے- فرمایا:

"وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"

"اور جو الله پر بحروس كرے گاتو پحروى اس كے ليے كافى ہے-" (قرآن ٢٥: ٣)

حضور رسالت مآب بھی جات طیبہ توکل علی اللہ سے عبارت تھی۔
کی زندگی میں کفار و مشرکین کی عداوتوں' اذبتوں اور تکلیفوں میں حضور نے صرف اللہ بی پر توکل فرمایا۔ ایک ہزار جری کفار کے سامنے تین سو تیرہ نہتے محابہ کو کھڑا کر دینا توکل بی تھا۔۔۔ (سنت رسول)

حضور کے وصال کے بعد جب کہ حالات نمایت مخدوش تھے۔ منافقین ' مشرک قبائل اور یمودی ہر طرف سے مدینے کی اسلای حکومت کا تختہ النئے کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس وقت خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھاٹھ کا الشکر اسامہ کو مدینے سے روانہ کرنا توکل علی اللہ ہی تھا۔۔۔۔۔۔(عمل صحابہ ')

محابہ کرام مرحال میں اللہ ہی پر توکل کرتے رہے۔ امحاب صفہ کی ہے شار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔

صوفیاء نے ہیشہ اللہ پر توکل کیا۔ نامساعد حالات میں بھی توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا دہ اپنے اعمال میں کوشش اور جدوجمد سے کام لیتے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے اور خلوص اس قدر ہوتا ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ خالق اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے سامنے حضور کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ عشق رسول میں اتنے آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں کہ سنت کی روح کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں توکل کا بیہ مطلب نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرکے انسان بیٹھ جائے کہ وی رازق ہے وہ روزی دے گا بلکہ توکل کا صحیح مفہوم ہیہ ہے کہ کسی کام کو جائے کہ دی رازق ہے وہ روزی دے گا بلکہ توکل کا صحیح مفہوم ہیہ ہے کہ کسی کام کو بوری تدہیر اور کوشش سے انجام دیا جائے اور نتائج اللہ کے سپرد کر دیے جائیں۔ ایک اعرابی نے حضور سے بوچھا۔

اے اللہ کے رسول! میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر آپ نے فرمایا۔ پہلے تم اس کو باندھو پھر توکل کرد۔"

حضورً كا ارشاد -"إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّغْيَ"

"كوشش كرو كونكه الله تعالى نے تم ير كوشش كرنا فرض قرار ديا ہے" (مند المم

(2

توکل سے دلیری پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ متوکل انسان سے سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل مومن کے دل میں استفتاء پیدا کرتا ہے۔ لالج طمع اور حرص و ہوا کو دور کرتا ہے۔ اس سے دل میں طمانیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی دعاتو یہ ہوتی ہے۔

"رَبُّنَاعَلَيْكَ تُوكُّلُنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ"

"ا ،رے رب ہم نے تھے ہی پر بھروسہ کیا۔ اور تیری می طرف رجوع کرلیا۔ اور تیری می طرف رجوع کرلیا۔ اور تیری می طرف لوشے والے ہیں" (قرآن ۲۰:۳)

۷-ایار

ایار سلوک کا ساتوال مقام ہے۔ اس کے بغیر مقام رضا کا حصول نامکن ہے۔ یہ محسنین کا شعار ہے۔ اور رضائے اللی کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن و

سنت میں اس کی تعلیم وی گئی ہے۔ اور محابہ کرام "آپس میں احسان و ایٹار کا عملی نمونہ تھے۔ ان کی زند گیاں ان اعلیٰ خوبیوں سے عبارت تھیں۔ قرآن مجید نے ان کی اس خولی کو بڑے بیارے انداز میں بیان کیا ہے۔

"و يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاوُلْنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-" ..... (ترآن جير)

"اور وہ اپنی ذات پر دو سروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ وہ خود شدید محتاج ہوں اور جو اپنی ذات پر دو سروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ دہ خطا کی گئی) تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ " (قرآن ٥٩: ٩)

ارشاد ہوتا ہے:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"

"ب شك الله عدل اور احسان كرف كا عم ويا ب- " (قرآن ١١: ٩٠)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ تو لا الد الا اللہ کے اور احمان یہ ہے کہ تو لا الد الا اللہ کے اور احمان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکے دہا ہے۔ اور آو دو سرون کے لیے دبی پند کرے جو اپنے لیے پند کرتا ہے۔

"ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْمَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ"

"وہ لوگ جو خوشی میں اور تکلیف میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔ اور ضمد کو پینے والے اور اللہ احسان کرتے والوں سے حبت کرتا ہے۔" (قرآن ۳: ۱۳۳)

نی برحق میں اس وقت تک ایمان وقت تک ایمان وقت تک ایمان وقت تک ایمان وال نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کی کچھ نہ چاہ جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ (صمیح بخاری)

حضور نے خیر خوابی 'ایار و احسان اور خدمت طلق کو ایمان کی بنیاد بنایا۔ آپ کی ساری ذندگی ان صفات حمیدہ سے عبارت ہے۔ واقعہ طائف ہی کو لیجئے۔ پھر کھا کر دعائیں دیں فنح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو محاف کر دیا۔ ایک کافر نے دات حضور کے پاس پناہ لی۔ اسے مہمان رکھا۔ اس نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ وہ رات کو بستر خراب کر گیا۔ مولائے کا مُنات مالی پیا خود بستر صاف کرتے ہیں۔ جب صحابہ " نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو چیش کیا تو فرمایا۔ "جمئی مہمان تو میرا تھا۔"۔۔۔۔۔

(سنت رسول)

کیا صوفیاء کا یمی طریقہ نہیں ہے؟ کیا اولیائے اللہ نے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا تصوف ای بات کی تعلیم نہیں دیتا ایٹار کیا ہے؟ حضورً ایک بوڑھی عورت حضورً کو کہتی ہے۔ بیٹا محمد سٹھ بھا کے پاس مت جانا۔ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے۔ ایپنے باب واوا کا دین چھوڑ دیتا ہے۔ و تو بہت ہی نیک ہے بیٹا تم نے میرا بوجھ اٹھایا ہے۔ میں حمیس کی تھیمت کرتی ہوں کہ اس کے پاس نہ جانا"

حضور کے فرمایا: مائی ! جس محمد ملتی کیا تو ذکر کر رہی ہے وہ میں ہی تو ہول- وہ عورت حضور کا بید اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئی-

کی اخلاق تھاجی اخلاق کے پیر صوفیا کرام سے ای اخلاق کی بدولت لاکھوں کافروں کو نور ایمان سے منور کیا۔ تاریخ کے اوراق کھولیے۔ پتہ چاتا ہے کہ اگر یہ صوفیا کرام نہ ہوتے تو آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں نظرنہ آتا۔ یہ سب فیضان اولیاء ہے کہ ہم کلمہ کو جیں۔ میں وہ جماعت ہے۔۔۔ جو امر باالمعروف اور نہی عن المنکر کی نقیب ہے۔ یہ ہر دور میں رہی 'ہر دور میں ہے اور قیامت تک رہے گی اس پر قرآن گواہ ہے۔۔

اگر سحابہ کے عمل کو دیکھا جائے۔جو حضور کے زمانے کے صوفی تھے۔ تو حمرت انگیز دافعات سامنے آتے ہیں۔ قرآن حکیم شاہر ہے۔ سورة حشر کی آیت ۹ اور سوره ال عمران کی آیت ۱۳۳۴ می بات کی نشاندی کرتی ہیں-

ایک جگ کے موقع پر تین زخیوں نے پانی مالگا۔ ایک کے پاس پانی کا پالہ آیا تو دو سرے کی آواز آتی ہے "پانی" اس نے کما پہلے اے پلاؤ۔ جب پانی پالے والا اس کے پاس جاتا ہے۔ اور وہ اس زخی کے ہو نٹوں سے پالد لگاتا ہے تو تیرا زخی بولٹا ہے "پانی" دو سرے نے کما پہلے اسے پلاؤ۔ جب وہ تیسرے کے پاس تیرا زخی بولٹا ہے "پانی" دو سرے نے کما پہلے اسے پلاؤ۔ جب وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ جمی حق کو جاتا ہے تو وہ جمی حق کو جاتا ہے تو وہ جمی بول کے پاس آتا ہے تو اس کی روح جمی پرواز کر چکی ہوتی ہے۔۔۔۔

یی ایثار ہے۔ یکی احمان ہے۔ یکی خیر خوابی ہے۔ یکی تصوف کی روح ہے۔ اس کے بغیر کھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھتاہے۔

"وَاللُّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ"

"ایے احمان کرنے والوں عی سے اللہ تعالی مجت کرتا ہے"

صحابہ نے ہجرت کی۔ کمہ سے مدینہ آئے تو انصار نے بے مثال ایمار کیا۔
یمال تک کہ ایک محابی کی دو بیویاں تھیں انہوں نے ایک کو طلاق کے بعد اپنے
مماجر بھائی کے نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔ جائیداد تقیم کر دی۔ خود بھوکے رہ کر
ممانوں کو کھانا کھلایا۔ بچوں کو دلاسا دے کر سلا دیا۔۔۔۔۔۔۔(عمل صحابہ )

۸- رضا

"رضا" سلوک کا آٹھوال اور آخری مقام ہے۔ قرآن علیم اور سنت رسول میں کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔

"مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَنْنَهُمْ تَوْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاتًا سِيْمَا هُمْ فِيْ وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آفرِ السُّجُوْدِ" ....(قرآن مجيد)

" محر من الله ك رسول بي - اورجو (نفوس قدسد) ان ك ساته بي - وه كافرول رسخت بي - الله على من الله الله على رحم ول بي - قو الهي و كله كاركوع كرتے الله كافتن اور (اس كى) رضا چاہے ہوئے سجدوں ك الرات ان ك چرول بر موجود بي جن سے وه الگ پجانے جاتے بي ---- (٢٩:٣٨)" (عمل صحابة)

جب مومنین اللہ کی رضاو خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ اور ہر طرح کے اللہ تعالی کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی رضا رحت بن کر نازل ہوتی ہے۔ اور خوشخبری سائی جاتی ہے۔ اور خوشخبری سائی جاتی ہے۔

"لَقُذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ"

"بيك الله ايمان والول سے راضي موكيا" (قرآن ١٨:١٨)

مزيد فرمايا:

"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيْمُ"

"الله ان پر رامنی موا اور وہ اللہ پر رامنی موے۔ کی بت بری کامیابی ہے۔"

(قرآن ۲:۱۱۹)

مقام رضا کا حصول ولایت کی انتها ہے۔ کیونکہ اس پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم میں کا حصول ولایت کی انتها ہے۔ کیونکہ اس پر کامیابی نصیب ہوتی کی ہے۔ جس کی خوشخری اللہ تعالی نے ان الفاظ میں دی۔

"ُولَسَوْفَ يُغْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى"

"اور البت عقريب آپ كارب آپ كواتا دے كاكد آپ راضى مو جائيں كے-"

(قرآن ۹۳:۵)

آپ کی عبادت کی کثرت کو جب حضرت عائشہ فیے ویکھا تو عرض کیا۔ "یا رسول اللہ! آپ تو معصوم ہیں۔ تو پھراتن عبادت کس کیے؟ فرمایا "اے عائشہ ! کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنول؟ صحابہ کی زند گیاں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں بسر ہو کیں۔ اور انسوں نے اللہ تعالی کی رضا جوئی میں شب و روز بسر کئے۔

تصوف کی سے بنیادی حقیقیں قرآن و سنت اور عمل صحابہ میں بڑی واضح اور جامع طور پر موجود ہیں کیا سے مقامات تصوف دین کی اصل نہیں ہیں؟ کون کہنا ب کہ تصوف بعد کی پیداوار ہے .....؟ ای تصوف کی تبلیغ و ترویج کے لیے نبی اکرم اللہ معوث ہوئے۔ کی کتاب و حکمت کی تعلیم متی اور کی تزکیہ نفس تھا۔ ای مسلک کو لے کر اولیائے کرام اور صوفیائے عظام آگے بڑھے۔

منتجه بحث

حفرت على بن عثان البحوري روافيد الى تصنيف كشف المجوب مي لكمة

-ئىل-

"مكران طريقت سے بوچموكد انكار تصوف سے ان كى مراد كيا ہے؟ اگر صرف اسم (تصوف كے نام) سے انكار ہے تو خير- اور اگر معنی سے انكار ہے تو اس كا مطلب كمل شريعت وغير ملتي اور تمام اخلاق حسنہ كا انكار ہے۔"

(باب سوم - تصوف)

اب ٣

## تصوف کا تاریخی و تدریجی ارتقاء

عمد نبوت و دور صحابه

تصوف کی ابتداء بعثت نبوی کے ساتھ ہی ہو چکی تھی۔ بلکہ حضور کی بعثت کا مقصد ہی کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تزکید نفس کرنا تھا اور سے اعمال ہی تصوف کی بنیاد ہیں۔ اگر ہم حضور رسالت مآب سٹھیل کی حیات طیبہ کا تجزیہ کریں۔ تو تصوف کے تمام رنگ نظر آجاتے ہیں۔

بچین میں معصومیت ' بے فائدہ کھیل کود سے اجتناب ' پاکیزہ جوانی میں ایماندار تاجر کی حیثیت سے رزق حلال کا حصول اور طمارت و پاکیزگ کے ساتھ افلاق کسنہ اور نیک کردار کا بے مثال نمونہ۔

عرب کے آلائش زدہ معاشرے میں ہمہ صفت موصوف گدلے بائی میں کنول کے پھول کی طرح پاکیزہ صادق اور اہن نبوت سے قبل عار حرا ہیں گوشہ لشنی۔ مادی دنیا سے بے نیاز ہو کر کچھ دفت تنمائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ معرفت خالق معرفت کا نتات اور معرفت نفس انسانی کا حصول۔ معرفت اللی کے لیے یا تو غار حرا تھی یا شب بھر کی تنمائی یا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ کچھ دفت کے لیے دنیا ہے کٹ کر خالق کی طرف روحانی عودج است کے ساٹوں میں وقت تنجد کی خاموثی میں چیکے چیکے اپنے خالق کو یاد کرنا تصوف ہی ہے۔ کفار کی ایڈا رسانیوں پر معراور توکل کرنا ان کے ظلم کے بدلے دعا دینا عفو و درگزر کی انتماکر دینا مراپائے معراور توکل کرنا ان کے ظلم کے بدلے دعا دینا عفو و درگزر کی انتماکر دینا مراپائے بید اور تقر کی بلدیوں کو چھو لینا۔ شدید اور نامساعد حالات میں بھی تبلیخ دین اور تروی اسلام کے بلدیوں کو چھو لینا۔ شدید اور نامساعد حالات میں بھی تبلیخ دین اور تروی اسلام کے بلدیوں کو چھو لینا۔ شدید اور نامساعد حالات میں بھی تبلیغ دین اور تروی اسلام کے بلدیوں کو جھو لینا۔ شدید اور نامساعد حالات میں بھی تبلیغ دین اور تروی اسلام کے بلدیوں کو جھو لینا۔ شدید اور نامساعد حالات میں بھی تبلیغ دین اور تروی اسلام کے بسائی جمیلہ 'کیا ہے سب پچھ تصوف ہی نہیں۔ ؟ معلم انسانیت 'مکارم اخلاق' منج

جودو حا 'یاد الی میں استغراق' خوف الی میں توبہ و استغفار' محرمات اللی میں ورع متاع دنیا سے زبد و استغناء' فقر میں گخر' مصیبت میں پیکر مبرو رضا۔ اور توکل کی انتا ' ذندگی سرایا ایثار و محبت' جمد مسلسل ' مجسم صدق و صفا ---- اور جلال و جمال کا حسین امتزاج ---- بید سب پچھ کیا ہے ---- بید تصوف کی بنیادیں ہی تو جیں جن پر دین اسلام کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہے۔

یہ وہ رائیں ہیں جن پر معلم انسانیت کے شاگردان رشید چل کر منزل مقصود تک پنچ۔ اور ای سنت کو صحابہ کرام فی اپنایا۔ ای پیغام حق کو لوگوں تک پنچایا۔ ظفائے راشدین "مخابہ کبار فیل بیت اطمار اور اصحاب صفر کا کی مسلک تھا۔ سلوک کا کی راستہ ہے۔ جے طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ ظفائے راشدین کی ساری ذندگی ذکر و فکر " زہد و استعنا " توکل " صبر " رضا " کباہد او نش اور ورع و تقوی ساری ذندگی ذکر و فکر " زہد و استعنا " توکل " صبر " رضا " کباہد او تقوی عثان غی الم تقوی توکل میر ساری دندگی در و تقوی ایکر " کا ایار " عرفاورق " کا ذہد و تقوی " عثان غی " کا صبو توکل اور حضرت علی " کا ایار " عرفاورق " کا ذہد و تقوی " عثان غی " کا صبو توکل اور حضرت علی " کا استعناء اور صبرو رضا کس سے پوشیدہ ہے؟ تصوف کے تمام سلسلوں کے سالار سیدنا صدیق اکبر " اور سیدنا علی المرتفی " ہیں۔ پھراصحاب " صفہ جن کا طریق صوفیا نے اپنایا۔ شخ جوری " کہتے ہیں۔ مسلک تصوف میں ہمارے امام سیدنا ابو بکر صدیق " ہیں۔"

آپ سادہ مزاج اور فقیرانہ طبیعت کے مالک تھے۔ فلیفہ بننے ہے پسے ملے کے لوگوں کی بریوں کا دودھ دوھ دیا کرتے تھے۔ پوند لگالباس ہو ؟ تھا۔ تواضع اکسار اور زہد تقویٰ ہیں بے مثل تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے گر غرباء مساکین اور نادار رشتہ داروں ہیں خرچ کر دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضور نے خوش ہو کر پوچھا۔ "صدیق گھر میں کیا رکھا ہے" عرض کیا "اللہ اور اس کا رسول" دور خلافت میں معمول سے وظفے پر گزر او قات تھی۔ ایک دن بوی نے آئے کا حلوہ تیار کرکے چش کیا تو پوچھا ہے کہاں سے او قات تھی۔ ایک دن بوی نے آئے کا حلوہ تیار کرکے چش کیا تو پوچھا ہے کہاں سے آئے۔ عرض کیا روزانہ چکی چکی آٹا بچالیتی تھی اس کا حلوہ تیار کرا ہے۔ یہ س کر فرمایا۔

اس كا مطلب ہے كه بيت المال سے اتا آنا كم ليا جائے تو پر بھى مارا كزارا موسكا ہے-اس قدر دروليش اور صوفيانه كردار سيدنا صديق اكبر كا تھا-

فلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق جاتھ جن کے نام سے قیمرو کری کے ایوان لرز جاتے تے ان کی ورولٹی کا یہ عالم تھا کہ کاندھے پر مشک لئے جا رہے ہیں کہ بوہ عور توں کے گریائی بھرنا ہے۔ خلافت کا کام کرکے تھک جاتے تو مجد کے فرش خاک برلیٹ جاتے۔

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں وہر تک رہے باہر تشریف لائے تومعلوم ہوا کہ پہننے کو کپڑوں کا دوسرا جو ڑا نہ تھا اننی کپڑوں کو دھو کر خلک کر رہے تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ ان کے تمہ بند پر بارہ ہوند لگے ہوئے تھے ان میں ایک ہوند کھے ملے کا تھا۔

یہ صوفیانہ رنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ سادگ ' درولی اور زہد و قاعت بونان ہے آئی تھی یا ایران ہے؟ تصوف کا آغاز خود حضور نی رحمت ساتھ کیا نے کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر تین تین پھریاند ہے والا اللہ کا حبیب اگر جموفی مبارک میں ہے تو اپنی جوتی خود مرمت کر رہا ہے۔ دوجمانوں کا سردار ٹوئی۔ پھوٹی جائی پر آرام فرماتا ہے تو چائی کے نشان کر مبارک پر ابھر آتے ہیں۔ گئی کئی دن گھر میں چواما نہیں جانا۔ صرف مجور اور پائی پر گزر اوقات ہوتی ہے۔ ایک معمان آگیا تو صفور نے اممات المومنین کے پاس پیام بھیجا کہ کھانے کے لیے پھر جمیجو۔ ہر جمرے صفور نے اممات المومنین کے پاس پیام بھیجا کہ کھانے کے لیے پھر جمیجو۔ ہر جمرے سے جواب ملا۔ آج فاقہ ہے۔

فلیفہ سوم سیدنا عثان غنی رہاتھ ' خوف النی کابی عالم تھا کہ اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی حیا داری ضرب المثل بن پکی ہے۔ منبع سخاوت تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دس بڑار دینار نفذ ایک ہزار اونٹ اور ستر گھوڑے سازو سامان سمیت بارگاہ رسالت میں چیش کر دیتے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنوال خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مبرو مخل کے پیکر سے۔ مصائب و آلام کو نمایت مبرو سکون کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ آپ کی شادت اس کامنہ بول مجوت ہے۔

خلیفہ چمارم سیدناعلی المرتضى كرم الله وجه زمرو تقوى كے چكرتھے-ونيا ے بے رنبتی جے زہر کانام دیا جاتا ہے۔ آپ کی ذات پر ختم تھی۔ آپ کے کاشانہ فقر میں دنیاوی شان و شوکت کا نشان تک نه تھا۔ سند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ بھوک نے بہت تک کیا تو مزدوری کے لیے نگلے۔ ایک ضعیف عورت اپنا باغ سراب كرانا چاہتى تھى۔ اس كے پاس جاكر اجرت طے كى اور باغ كو پانى دينے لگے۔ يمال تك كه باتحول مين آبلي يز كئے-جب اس محنت و مشقت ير مفى بحر مجورين ملين تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ چونکہ اکیلے میں کھانے کی عادت نہ تھی حضور کو ساری کیفیت بیان کی اور حضور کو بھی کھانے میں شریک کیا۔ دور ظافت میں بھی ایک بی درویش نظر آتی ہے۔ صوفیا نے بعد میں اس مسلک کو اپنایا۔ یہ شذیب میند بی متی۔ جس کو اولیاء کرام نے اپنا اور منا چھوٹا بنایا۔ جو لوگ یونانی تنذیب و ثقافت کو صوفیاء پر انڈھیلتے ہیں یا ایران کے تدن کے چماپ لگاتے ہیں کیا وہ ان حقائق کو سامنے نہیں پاتے؟ اسلام ایک دین ہے۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ اپی ایک ثقافت اور کلچر ہے۔ یہ کی دو سرے ذہب سے کچھ لیٹا نسیں۔ ویا ہے۔ یہ عاری اپنی كروريال تحييل كه اغيار كو بم في موقع دياك وه يوناني مجوى اور مندو وانه تمذيب و شافت کے ملے کیلے رنگ اسلامی تصوف کے اجلے لباس پر بھیردیں اور یہ کہ صوفی کو تارک الدنیا' رہائیت کا شکار اور جوگی ساوھو کے پیکر میں پیش کرے یہ ثابت كرنے كى بمربور كوشش كى كئى كه صونى كو شربعت سے كيا مطلب؟ ورويش كو بيوى بچوں سے کیا واسطہ؟ اللہ لوک کا آبادی میں کیا کام -- وہ تو جنگلوں ویر انوں بہاڑوں کی

غارون اور چوٹیوں مین رہتے ہیں--جوگی اثر بہاڑوں آیا ۔۔۔ صوفی کا مافوق الفطرت اور غیر اسلامی ساتضور بیش کرے تصوف اور اسلامی تمذیب و تدن کو غلط رنگ وے دیا گیا۔

حعرت امام حسن اور حفرت امام حسين كامقام طريقت مين بهت بلند ہے ان میں زہر او کل افتر اللیم و رضا اور ورع و تفویٰ کی صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حفرت امام حسن فی اقتدار صرف اس کیے حضرت معادیہ کو دے دیا کہ مسلمانوں میں خوں ریزی نہ ہو۔۔۔ زہد و استعفاکی اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو عمتی ہے! حفرت امام حسین فی کمال صبرو استقامت سے جام شادت نوش فرمایا: اور اہل بیت کے افراد کو اپنے سامنے شہید ہو تا دیکھ کر تشکیم و رضا کی معراج حاصل ك- حسين كريمين رضى الله عنمامي سلوك كے تمام محان موجود تھے- محاب كرام کی زند گیاں اور شب و روز امت کے صلحاء صوفیاء اور اتقیاء کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جن بیں امحاب صفہ کا کردار نمایت اہم ہے۔ جو ہمہ وفت معلم انسانیت ' رہبر کامل اور ہادی برحق منتی کی محبت نور میں حاضر ہو کر دین سیکھا کرتے تھے۔ جمال شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کے تمام اصول سمجمائے جاتے تھے۔ ان کی روحانی تربیت موتی تھی۔ حکمت سکھائی جاتی تھی۔ امحاب صفہ ہی در حقیقت درس رسول کے معج وارث تھے۔ جن کی علمی روحانی اور فکری ملاحیتوں کا ایک زمانہ معترف ہے۔ ان میں معرت عبداللہ بن مسعود العرت معب بن عمیر " معرت ابو ہر رہ" ' حضرت سالم" ' حضرت ابو در داءؓ ' حضرت ثوبان عمار بن یا سر" ' حضرت بلال " ' حفرت سعد بن اني و قاص " معزت مقداد " معزت حذيفه " بن اليمان ' براء بن مالك " ' حفرت عبدالله بن انيس ' مفرت خباب ' ' زيرٌ بن خطاب مفرت ابو عبيدهٌ بن جراح ' حضرت سلمان فارى " ابي بن كعب " معاذ بن جبل " ، حضرت ابوذر غفاري " ، عبدالله بن ام مکتوم اور حارثہ بن نعمان زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے مقام کا اندازہ حضرت الوسعيد خدري کي روايت سے بخوبي ہو جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہيں ايک مرتبہ رسول الله ملي المحاب صف كياس تشريف لائداس وقت المارا ايك ساتقى ممیں قرآن پڑھ کر سا رہا تھا۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ حلقہ بنا کر بیٹے جاؤ۔ ہم نے طقہ بنایا: اور حضور کے سامنے مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور نے دریافت قرمایا: تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا۔

"یا رسول الله طاق الله علی میں قرآن پڑھ کرسنا رہا تھا۔ اور ہمارے لیے دعاکر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ تم اپنے کام میں دوبارہ معروف ہو جاؤ۔ الله کا شکر ہے دعاکر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ تم اپنے ماعت موجود ہے جس کے ساتھ بیٹنے کا مجھے تھم ہوا ہے۔"

سجان الله! بيه بي وہ نفوس قدسيہ جن كے نقش قدم كى بيروى صوفيا نے كى-

خلیل رسول حضرت ابوذر مفاری کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو فقرو ورویش کے سارے رنگ اس میں نظر آجاتے ہیں۔ آپ کے زہد و تعویٰ اور عشق رسول کا مید عالم تھا کہ حضور نے انہیں مسیح الاسلام کا لقب عطا فرمایا آپ فقرو قناعت اور ورع و استغناکے پکرتھے۔ جو ہاتھ آتا راہ اللہ میں لٹادیتے۔ محض ایک جادر زیب تن ہوتی۔ معرت عثان غنیٰ کے دور خلافت میں بلت سی فتوعات ہو کیں۔ لوگوں میں مال غنیمت کی کثرت کی وجہ سے مال و دولت سے رغبت پیدا ہو گی تھی۔ ابوزر مید حالت و مکھ کر بے چین ہو جاتے آپ ہروقت لوگوں کو ساوہ زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے۔ طبقات ابن معدیس ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موی اشعری جو عراق ك كورز تم حفرت ابوذر في ملخ آئ- وه ان كويا افي يا افي لين اب ميرك بھائی کمہ کر پکارتے تھے۔ لیکن حضرت ابوذر ہستے تھے کہ اس عمدے کے بعد آپ ميرے بحائي نيس رے- حضرت ابو موى اشعرى في يوچھا- وه كيول؟ حضرت ابوذر نے فرمایا مجھے معلوم نمیں کہ حاکم بننے کے بعد آپ نے کیاکیا؟ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی بڑا گھر تو نمیں بنایا- مویشیوں کے ملے تو جمع نمیں کئے اناج اور فلے کاذخیرہ تو منیں کیا؟ جب حضرت ابو موی اشعری فنے مربات کا جواب ننی میں دیا تو فرمایا ہاں اب آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف دو کاموں سے غرض رکھو۔ ایک طلب آخرت اور دو سمرا کسب حلال۔ اس کے سواکسی تیسرے کام کا ارادہ نہ کرو۔ اگر تہمارے پاس حلال ذریعے سے دو درہم آجائیں تو ایک درہم اپنے عیال پر خرچ کرو۔ اور ایک ورہم اللہ کی راہ میں دے دو۔ تیسرے درہم کا جھی ارادہ نہ کرو۔ یہ خہیں نقصان دے گا۔

میند منورہ میں حضرت عبداللہ بن عرق ' کمہ کرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عمره بن عباس کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور مصر میں حضرت عبداللہ بن عمره بن العاص نے ای تصوف کے چراغ جلے۔ بن العاص نے ای تصوف کے چراغ جلے۔ اور اسلام کی بیہ روشنی دنیا اور ان چراغوں سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہوئے۔ اور اسلام کی بیہ روشنی دنیا کے کونے کونے میں صوفیا کرام نے پہنچائی۔ جس کی ضیابا شیوں سے جمالت و گراہی کے اندھرے چھٹ گئے۔

دور تابعين رخالته

(مدا اجري تك)

تابعین ہی وہ بزرگ ہتایاں تھیں جنہوں نے حضور رسالت آب مطرت محمد سن کھا' ان سے فیض حاصل کیا مطرت محمد سن کھا' ان سے فیض حاصل کیا اور اس فیض کو آگے پہنچایا۔ دور تابعین' عمد صحابہ ﴿ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اول تابعی حضرت اولیں قرتی دور صحابہ میں موجود تھے۔ اور وہ جنگ مفین میں حضرت علی الرضیٰ کی طرف سے لڑتے ہوئے سے بھری میں شہید ہو گئے تھے۔

دور صحابہ کے وقت اسلامی مملکت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ اسلام دور دور تک چیل چکا تھی۔ اسلام دور دور تک چیل چکا تھا۔ مفتوحہ علاقوں کی تمذیب و تمرن 'مال و دولت کی کثرت اور دنیاوی جاہ و جلال کے عروج نے اسلام کی فطری سادگی اور روحانیت کو بہت متاثر کیا۔ تابعین کی مقدس جماعت نے صحیح اسلامی روح اور اسلامی تشخص کو بیدار کرنے کی مساعی بیلہ فرمائی۔ یہ حضرات اپنے اپنے دور اور علاقے میں زہد و تفویٰ اور فقر و استفعاکا

بمترین نمونہ قرار پائے۔ بیشتر اسلامی و شرعی علوم مثلاً تغییر صدیث فقہ اور کلام میں بھی ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ ان میں درج ذیل بزرگ ستیاں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اپنے قول و عمل سے تصوف پر گھرا اثر ڈالا۔

ا . حضرت اولين بن عامرالقرني -

٢ . حطرت امام زين العلدين -

٣ . عفرت الم قاسمٌ بن محره بن ابوبكره-

س معرت عامرٌ بن عبدالله بعري-

۵۔ حضرت مسروق بن عبدالرحمٰن

٧- حفرت برم بن حيان-

٤٠ حفرت حس بعري

٨. حفرت الك بن ديار

٩ . حفرت سعيد ابن المسيب-

ان حضرات نے لوگوں کو جو تعلیم دی اس کا خلاصہ یہ تھا۔

"دنیا میں رہ کر زخارف دنیا ہے بے نیاز ہو جانا۔ یاد اللی اور خوف و توکل کو شعار بنانا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ تزکیہ نفس' تصفیہ اخلاق و کروار۔ عمل صالح پر احتقامت' آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ دنیا کو دار العمل جان کر آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا۔ ذکر و فکر کرنا۔ اسلام کی تبلیغ و تروج کے لیے دن رات کوشاں منانا

حضرت اویس قرنی نبی کریم ملی کی عمد میں زندہ تھے۔ لیکن آپ کا ظاہری دیدار نہ کر سکے۔حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

"قرن میں اولیں نامی ایک محض ہے۔ قیامت کے دن وہ بعدر قبیلہ ربیعہ و معنر کی بھیروں کے میری امت کے دوگوں کی شفاعت کرے گا۔

(كشف المجوب باب وجم)

حضرت اولیس قرنی ساری عمرانی ضعیف والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ آخری عمر میں کوف کی طرف چلے گئے اور بہت ونوں تک غائب رہے۔ پھرجنگ مغین کے موقع پر حضرت علی کی فوج میں شریک ہوئے۔ جماد کیا اور ساھ میں جام شادت نوش فرمایا:

مروقت یاد اللی میں منتخرق رہے۔ حب اللی و فقر اللیم و رضا اور توکل جیسی صفات سے متصف تھے۔ اعلائے کلمتہ اللہ کی خاطر جماد میں شریک ہوئے۔ اور شہید ہوئے۔ ایک دفعہ نماز کے بعد عرض کیا۔ یااللہ میں الیکی آنکھوں سے جو زیادہ سوئیں اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے پاہ مانگتا ہوں۔"

حفرت علی بن حسین بن علی المرتضی المعروف زین العبدین ای دور کے سب سے زیادہ محرم اور علبہ سے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کو فرزندوں میت شہید کر دیا گیا تو سوائے حضرت زین العبدین کے مستورات کا کوئی پرسان میا نہیں تھا۔ تقویٰ نزمد و استغنا مبرو شکر اور رضائے اللی جیسی اعلی صفات سے مال نہیں تھا۔ تقویٰ نزمد و استغنا مبرو شکر اور رضائے اللی جیسی اعلی صفات سے متعف ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب پڑ کیا۔ کسی نے بوچھا۔ ونیا اور آخرت میں زیادہ سعاوت کس کو نصیب ہے۔؟

فرمایا: "وه هخص جو راضی مو کر باطل کی طرف ماکل ند مو - اور تاراض مو کر حق کو ند چمو ژجائے۔"

حفرت امام قاسم سيدنا ابو بكر صديق ك بوتے تھے۔ حفرت سلمان فارى ہے فيض عاصل كيا۔ اس دور كے بحت برے فقيد تھے۔ آپ كا شار جليل فارى ہے فيض عاصل كيا۔ اس دور كے بحت برے فقيد تھے۔ آپ كا شار جليل القدر تابعين ميں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بوچھی حضرت عائشہ صديقة كے عاملی القدر تابعين ميں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بوچھی حضرت عائشہ صديقة كے عاملی القدر تابعين ميں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بوچھی حضرت عائشہ صديقة کے عاملی القدر تابعين ميں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بوچھی حضرت عائشہ صديقة کے عاملی

کی بن معاز گا بیان ہے۔ کہ میں نے مین شاسم بن محمد بن ابو بکر اللہ کے اور کی بین ابو بکر اللہ کے دیات کے دیاوہ عالم و فاضل کی اور کو نہیں بایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزی فرماتے ہیں۔ کہ خلافت میرے بس کی چیز ہوتی تو میں اے حضرت قاسم کو سونپ ویا۔ اور مند

فلافت آپ کے لیے خالی کر دیتا۔ "آپ عالم دین ' فقیہہ دوراں ' زاہر و عابد تھے۔ حضرت ہرم "بن حیان بزرگان طریقت میں سے ہیں۔ صاحب معالمت تھے۔ محابہ کرام "کی محبت نعیب ہوئی۔ حضرت اویس" قرنی سے بھی اکتساب فیض کیا۔

حضرت حسن بھری مشہور تابعین میں سے ہیں۔ ان کو بہت سے محابہ کی محبت نقیب ہوئی۔ حضرت امام حسن سے بیعت کی اور فیض حاصل کیا۔ آپ محدث مضراور فقید بھی تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت ام سلم کا دودھ پا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کے عمد فلافت میں پیدا ہوئے تھے۔

ورع نهر مر خوف النی اور عبادت میں خشوع و خضوع ان کی تمایاں خوبیاں خمیں۔ ورع کے بین مقام ہیں۔ اول بیہ خوبیاں خمیں۔ ورع کے بین مقام ہیں۔ اول بیہ کہ بندہ غصہ یاخوشی ہر حال میں حق بات کیے۔ دوم بیر کہ وہ اپنے اعضا کو ان تمام باتوں اور کاموں سے باز رکھے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ سوم بیر کہ وہ بیشہ اس بات کا ارادہ کرے جس میں رضائے اللی ہو۔" مزید فرمایا۔ "ورع کا ایک لمحہ ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔" (تذکرۃ الاولیاء)

زمد اور صبر کے بارے میں ایک اعرابی نے آپ سے بوچھاتو ارشاد فرمایا: "زہریہ ہے کہ تو دنیا میں رہ کر اس سے دامن بچانے میں کامیاب ہو جائے اور اگر تو اس کی مجت میں بے خود ہو گیا۔ تو یہ ہلاکت ہے۔"

"مرووقتم كا بورا ہے- ايك مصائب ميں مبركرنا دوسرا ان چيزوں سے مبركرنا جن سے باز رہنے كے ليے اللہ تعالى نے تحم ديا ہے-"

یہ من کر اعرابی نے کما۔ "اے ابو علی۔ تو ذاہد ہے۔ جس نے تھے ہے برھ کر کوئی ذاہد نمیں دیکھا۔" (کشف المجوب (باب وہم)

عبادت میں خشوع و خضوع سے کام لیتے۔ صدیث شریف میں احسان (تصوف) کی جو تعریف آئی ہے وہ اس کے صبح مصداق تھے۔ لینی عبادت میں حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھتے۔ فرمایا: "جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز عداب سے زیادہ قریب ہے۔" لوگوں نے پوچھا خشوع و خضوع کیا ہے؟ نماز عذاب سے زیادہ قریب ہے۔" لوگوں نے پوچھا خشوع و خضوع کیا ہے؟ فرمایا۔"ایک قتم کا خوف ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے۔" ("تذکرة الاولیاء) حضرت سعید" بن المسیب عالم' فقیہہ اور صاحب طریقت تھے انہوں نے

"اگر تیرا دین سلامت رہ تو دنیا کے اموال کے تھوڑے سے جے پر بھی خوش ہو جا۔ جس طرح زیادہ دنیا عاصل کرنے والے دین بریاد کرکے خوش ہوتے ہیں۔" ایک وفعہ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے پوچھا۔ وہ کونسی حلال چیز ہے جس میں حرام نہیں اور وہ کون سی حرام چیز ہے جس میں حلال نہیں۔ فرمایا: اللہ کاذکر وہ حلال چیز ہے جس میں حرام نہیں۔ اور غیراللہ کا ذکر وہ حرام چیز ہے جس میں حلال کا کوئی پہلو نہیں۔" (کشف المجوب (وسوال باب)

آپ زاہد؛ صابر وشاکر' اور ہر دم یاد اللی میں اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ قناعت کرنے والے اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر کرنے والے

نقیب اہل محبت' صاحب طریقت حضرت مالک بن دینار خواجہ حسن بھری کے مصاحب تھے۔ صوفیا میں بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی کرامات' ریاضات اور خصال بہت مشہور ہیں۔ ان کا قول ہے کہ ۔ ''اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل خلوص ہے۔ کوئی عمل' عمل نہیں ہوتا جب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ خلوص کو عمل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو روح کو بدن کے ساتھ ہے۔ خلوص عمل باطن ہے اور طاعت عمل ظاہر۔ ظاہر باطن سے پایہ شکیل کو پنچتا ہے۔ اور باطن کی قیمت ظاہر رمخصرہے۔'' (کشف المجوب گیارھواں باب)

دور تنع تابعين

(۲۷۰ جری تک)

تبع تابعین کا دور اسلامی تصوف میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں تصوف بعنی خالص اسلامی نظام حیات کو بہت فروغ حاصل ہوا- تزکیہ نفس' زہر و تقویٰ اور ذکر اللی میں مداومت پیدا کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے باقاعدہ تربیت گاہیں قائم کیں۔ جو خانقابوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ طریقت کے سلاسل قائم موتے اور ہر سلسلے نے باقاعدہ ایک سیظیم کے تحت مریدین کی اصلاح شروع کر دی-ذكرو فكرك علق قائم موع- اصول و ضوابط مقرر كئے محے- اور تصوف كو بعت عروج ملا- اگر اس دور کو تاریخ تصوف اسلام کا "عمد زریں" کما جائے تو بے جانہ ہو گا۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ تصوف کا ماخذ اور منبع نبی آخر الزمال علی کی ذات اقدس اور محابہ کرام رضوان اللہ علیهم کی عظیم متیاں ہیں۔ قرآن و سنت کے اس سیدھے راتے پر تابعین کی جماعت چلی- اسلامی ذوق و شوق کی وجہ سے میہ لوگ بہت زیادہ زاہد وعابد تھے۔ اور اس وجہ سے وہ عوام میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ کو "مونی" کا لفظ پہلے بھی شاذ شاذ رائج تھا۔ لیکن عبادت ' ریاضت اور تو کل علی اللہ میں جب اس دور کے اتقیانے مبالغہ سے کام لینا شروع کر دیا تو "صوفی" کالفظ عموی لحاظ ے رائج موا اور ان متنی لوگوں کے لیے بولا جانے لگا۔ اس دور مین جبکہ عبای سلطنت دور دور تک مجیل چی تقی- دولت کی رمل بیل تقی- اسلام کی ساده زندگی اور روحانیت کو بہت نقصان پہنچاتو ان صوفیائے زہر و ورع اوکل و استغنا اور عبادت و ریامنت کو اپنا شعار بنایا- لباس فاخره کی جگه صوف کاپیوند شده لباس پهنااور امحاب صغہ کا سا طرز زندگی اپنایا اور صوفی کملائے۔ ان کے سامنے نی کریم طاق کی کی سادہ زندگی مقی۔ وہ چٹائی کابچھوٹا' مجمور اور پانی پر گزر او قات کرٹا' کئی کئی دن چو لیے میں آگ کانہ جانا' غروہ خدل کے موقع پر پیٹ پر تین پھروں کا باندھنا' اپنے اُن ب

فود ہوند لگانا۔ ٹوٹی ہوئی نعلین مبارک کو خود مرمت کرلینا۔۔۔۔ بیہ سب پچھ کیا تھا؟ وی طرز زندگی تھاجو صوفیاء نے اپنایا۔

محابہ کی سادہ زندگی بھی ان کے سامنے تھی۔ امام حسن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق جعد کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے شار کیا لوآپ کے تہبند پر بارہ پوند لگے ہوئے تھے وہی فاروق اعظم جنہوں نے اس دور کی دو پر طاقتوں قیعرو کس کی کو خلست فاش دی اور ان کے وسیع علاقوں پر اسلامی پر چم ارایا۔ زرو جوا برات کے انبار مال غنیمت میں آئے ۔۔۔ سب تقسیم کر دیئے۔ اور چادر مبارک جماڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ غلام نے عرض کیا امیر المومنین اپنے لیے کچھ مبارک جماڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ غلام نے عرض کیا امیر المومنین اپنے لیے کچھ رکھ لیا ہو تا۔ فرمایا پہلے یاد کرا دیتے۔ "جب وستر خوان پر جیٹے تو خشک روئی۔ نمک اور پانی کا پیالا تھا۔ "

ای طرح اصحاب مند کا طرز زندگی بھی صوفیا کرام کے سامنے تھا۔
"آبھین کے دور کے بعد جب بدعات کا ظہور ہونے لگا تو ہرجماعت نے اپنے زہد کا
دعویٰ کرنا شروع کردیا۔ زمانے کا بید رنگ دیکھ کرخواص اہل سنت نے جو اپنے نفوس
کوخشیت اللی سے مغلوب رکھتے تھے' اینائے زمانہ سے علیحدگی اختیار کرئی۔ اور ان
ی کو "صوفیا" کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔" (قرآن اور تصوف)

(نغحات الانس از عبدالرحمٰن جای ٌ)

خانقاه کی تعمیر

موفیا کرام نے جب بید دیکھا کہ بدعات سے عام مسلمان محفودا شھی ہیں

تو انہوں نے روحانی تربیت گاہوں کو منظم شکل دی۔ جے بعد میں خانقابوں کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ "الی سب سے پہلی خانقاہ حضرت ابو ہاشم صوفی" نے ملک شام کے ایک مقام "رملہ" میں تعمیر کی۔" ("اریخ تصوف در اسلام)

اسلام میں روحانی تربیت جے تزکیہ نفس بھی کما جاتا ہے 'تعمیراظات میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھی ہے۔ نبی آخر الزمان حفرت محر مصطفے میں جانوں نبوت کے بعد صحابہ کرام کے لیے سب سے پہلی روحانی تربیت گاہ کوہ صفا کے دامن میں دارالارقم میں قائم کی۔ اس وقت جو بھی مخص حلقہ بگوش اسلام ہوتا وہ حضور کے پاس درالارقم میں حاضر ہوتا دین اسلام سیکھتا اور روحانی تربیت حاصل کرتا۔ ہجرت پاس درالارقم میں حاضر ہوتا دین اسلام سیکھتا اور روحانی تربیت حاصل کرتا۔ ہجرت کے بعد کی تربیت گاہ مجد نبوی میں قائم ہوئی۔ وہ صفہ تھا جمال بیٹھ کر محابہ کرام پرکیہ نفس کرتے معلم انسانیت میں ہے علم حاصل کرتے اور اپنے سینوں کو نور معرفت سے منور کرتے۔

صحابہ کرام کے دور میں جب اسلام دور دور تک تھینے لگاتو ایسی تربیت گابوں اور دینی مدرسوں کی ضرورت محسوس کی جانے گئی۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے علاوہ کمہ معظمہ 'کوفہ بھرہ' مھر' شام اور یمن میں خلفائے راشدین نے صحابہ کرام کو معلم بنا کر بھیجا۔ جنہوں نے عوام کو قرآن و سنت کی تعلیم دی' تزکیہ نفس اور اخلاق و کروار کی اصلاح کی۔ مثلاً ''مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عظر' ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریہ نے باقاعدہ تربیت گاہیں قائم کیں۔ ان کے حضرت عائشہ صدیقہ اور فیض حاصل کرتے۔ کمہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا مدرسہ قائم تھا۔ جمال کیرتعداد میں طلبہ کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرتے۔ فسطاط مدرسہ قائم تھا۔ جمال کیرتعداد میں طلبہ کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرتے۔ فسطاط رمعی) میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص' بھرہ میں حضرت انس بن مالک' شام میں حضرت عبدالرحٰن الاشعری' بمن میں حضرت طاؤس بن کیسان الجندی اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود واور حضرت ابو مویٰ کے شہر میں حضرت علی کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود واور حضرت ابو مویٰ اشعری' کے دینی مدارس اور روحانی تربیت گاہیں قائم تحس۔ ' (تاریخ فقہ اسلامی)

حفرت عبدالله بن مسعود کو حفرت عمر فارون نے کوفہ میں قائم کی گئی تربیت گاہ میں معلم بناکر بھیجاتو صحابہ ہے ارشاد فرمایا۔ میں نے اہل کوفہ کو اپنے آپ پر ترجیح دی اس لیے عبداللہ بن مسعود کو مدینہ سے کوفہ بھیج رہا ہوں۔"
دور صحابہ کے بعد تابعین اور تیج تابعین نے بھی ایسی درس گاہیں اور تربیت گاہیں قائم کیں۔ جن کی تفصیل اس طرح ہے۔
مربیت گاہیں قائم کیں۔ جن کی تفصیل اس طرح ہے۔
معرت ابو بکر "بن عبدالرحلٰ بن حارث معرت سعید بن المسیب معزمت عودہ "بن زبیر" عورت بن الحسین بن عمرت سالم تاسم تربی العالم بین الحسین بن الحسین بن عمرت سالم قاسم" بن محمد بن ابو بکر صدایق اور عفرت نافع مولی عبداللہ بن عمر معرف معرف معرف اللہ عن عمر معرف علی عبداللہ بن عمر معرف علی عبداللہ بن عمر معرف معرف معرف نافع مولی عبداللہ بن عمر معرف معرف معرف نافع مولی عبداللہ بن عمر

مکه کرمه میں ----- حفرت مجابد ؓ بن جبیر ' حفرت عکرمہ ؓ مولیٰ ابن عباس اور حضرت عطابن الی رباح

کوفہ میں ۔۔۔۔۔۔۔ حفزت علقمہ" بن قیس' حفزت مروق" اور حضرت اسود" بن بزید النحقی

بعره ش ------ حفرت حسن بعری ؓ ، حفرت محر ؓ بن سیرین اور حضرت قمارہؓ

شام میں ------ حفزت عمرؓ بن عبدالعزیز' حفزت رجاؓ بن حیوۃ الکندی اور ککولؓ بن ابی مسلم

یمن میں ------- حفزت وہب اور حفزت یجی بن کیڑ۔ ان کے علاوہ حفزت امام ابو حنیفہ ' حضرت امام مالک ' حضرت معروف کرنی ' حضرت مالک بن دینار ' حضرت شفق بلخی ' حضرت امام شافعی ' حضرت سری سقلی ' حضرت جنید بغدادی ' حضرت مایزید بسطامی - حضرت ابراہیم ادھم ' حضرت ابو بكر شلى - حضرت رابعه بصرى مضرت امام احمد بن حنبل" ، حضرت حبيب الجمي " - حضرت بني مارث الحاقي المعرف المحمد من مضرت بشي وغانى من من عضرت بشي وغيرهم في بحى روعانى مربيت كے ليے خانقابيں قائم كيس -

خانقاہ فاری لفظ ہے۔ اور یہ "گمر" کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اے عباوت خانہ کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے۔ دیٹی مدارس 'روحانی تربیت گاہوں اور عباوت گاہوں کے لیے "خانقاہ" کا لفظ چوتھی صدی ججری میں استعمال کیا گیا۔

دوسری مدی بجری کے صوفیاء میں حضرت ابوہاشم صوفی کے بعد جن صوفیا نے شرت پائی ان میں حضرت رابعہ بھری (۱۸۵ھ) مضرت زوالنون معری '' مضرت پایزید بسطامی مضرت جنید بغدادی اور حضرت ابوبکر شبی نیادہ مشہور ہیں۔ حضرت بابعہ بھری نے یہ درس دیا کہ اللہ کی عبادت جنت کی طمع اور جنم کے خوف سے بالاتر ہو کر کی جائے۔ صرف رضائے اللی پیش نظر ہو۔ ایک دفعہ آب نے دعا کی۔

"اے اللہ! اگر میں تیری عبادت جنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو جھے جنم کی آگ میں دال دے۔ اور اگر میں تیری عبادت جنت کے لائح میں کرتی ہوں تو جھے بیشہ کے دال دے۔ اور اگر میں تیری عبادت مرف تیری کیا اس سے محردم کر دے اور اے میرے مالک! اگر میں تیری عبادت مرف تیری محبت میں کرتی ہوں تو جھے اپنے جمال اذبی سے محروم نہ رکھنا۔" (تذکرة الاولیاء) "فَسَوْفَ يَانِي اللّٰهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

''الله تعالی بهت جلد ایسی قوم کو لائے گاجو الله کی محبوب ہوگی۔ اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ زم ول ہرں کے مسلمان پر اور سخت اور تیز ہوں کے کفار پر'' (قرآن ۵:۵۳)

حضرت رابعہ بھری ؓ نے تصوف کی بنیاد حب الی اور رضائے اللی کو قرار

دیا ہے۔ صوفیا میں حضرت ذوالنون مصری کی ذات گرامی بہت بلند مقام کی حال ہے وہ فنا فی اللہ کو تصوف میں بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ارشادات اس حدیث نبوگ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جس میں حضور رسالت مآب ملٹی کیا نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں۔

"جب میں اس (بندے) ہے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس ہے وہ مختا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ مختا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ چیٹنا ہے۔ اور اس کا پاؤں جس ہے وہ چیٹنا ہے۔ اور اس کا پاؤں جس ہے وہ چیٹنا ہے۔ اور اگر وہ جمھے ہے مانکے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ اور اگر وہ میری پناہ چاہے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ اور اگر وہ میری پناہ چاہے گا تو میں اس کے مضرور پناہ دوں گا۔ اور اگر وہ میری پناہ جاہے گا تو میں بناہ دوں گا۔ اور اگر وہ میری پناہ جاہے گا تو میں بناہ دوں گا۔ " (میم بخاری)

حعرت بایزید بسطامی تج تابعین کے مشاکخ طریقت میں سے تھے۔ صوفیا میں ان کا درجہ بست بلند ہے۔ ان کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ "ابو یزید منا بمنزلة جبریل من الملائكة"

"ہم میں ابویزید کو وہ درجہ حاصل ہے جو جرئیل کو فرشتوں میں" (کشف المجوب)

ہا یزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ تعالی سے عرض
کی- "اے اللہ! تجھ تک رسائی کس طرن ہے؟" آواز آئی- دَغَ نَفْسَكَ وَ تَعَالٰی
"ایٹے قس کو چھوڑ اور جھ تک آ۔"

آپ نے ظریقت میں مقام فنا کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ نے ایک وفعہ فرمایا۔ "میں نے تمیں سال تک مجاہدہ کیا۔ علم اور اس کی متابعت سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں ویکھی۔"

دور تبع تابعین میں حضرت جدید بغدادی بھی بڑے پائے کے بررگ گزرے میں حضرت جدید بغدادی بھی بڑے پائے کے بررگ گزرے میں حضرت مخترت مشخ جوری کے کشف المجوب میں ان کو طریقت میں شخ المشائخ اور امام آلائمہ لکھا ہے۔ اہل ظاہر اور اہل باطن میں مقبول شے۔ فنون علم 'اصولِ فروغ اور معالمت میں کاس شے۔ حضرت سری شقلی کے مرید تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت سری سقلی کے مرید تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت سری سے بوچھا۔ 'کیا

مرید کامقام مجمی اپنے بیرے مجی بلند تر ہو سکتا ہے؟" فرمایا۔ بے شک ہو سکتا ہے۔ اس کی بین درلیل سے ہے کہ "جنید" میرے مرید ہیں گر جھے سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔" (کشف المجوب)

حعرت سری سعنی کی حیات میں لوگوں نے جیر سے درخواست کی کہ وہ وعظ فرائیں۔ گرانہوں نے یہ بات نہ مانی۔ اور فرمایا کہ جب تک میرے شخ طریقت موجود ہیں میں کلام نہیں کر سکا۔ "ایک رات خواب میں حضور نبی کریم مان کا کا کرنے دات خواب میں حضور نبی کریم مان کا کا کا شرف حاصل ہوا۔ او حضور نے فرمایا۔

"جنید لوگوں کو وعظ و تھیجت کرو۔ اللہ نے تمہارے کام کو خلق کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔" میج ہوئی تو حضرت سری کا پیغام آیا کہ "جنید اب نوگوں کو تھیجت کرو کہ اب تو حضور کا حکم ہے بجالاؤ۔" آپ نے بغداد کے لوگوں کو وعظ کرنا شروع کر دیا۔ (کشف المجوب (گیار حوال باب)

یہ اس بات کی ولیل مجی ہے کہ بعض او قات اللہ تعالی بیخ کال کو مریدوں کے اسوال سے باخر بھی رکھتا ہے حضرت جنید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پہ چل کیا کہ رسول اللہ سین کے محمد وعظ کرنے کا تھم صادر فرمایا ہے۔ تو حضرت سری آنے فرمایا۔ "جنید مجھے خواب میں اس کی اطلاع کروی گئی تھی۔" (نفحات الانس)

حفزت ابو بكر شيل" بمى تج تابعين ميں سے تھے۔ اور حفزت جنيد بغدادى كے مرد تھے۔ ان كے متعلق حفزت جنيد "نے فرايا۔ لكل قوم تاج و تاج هذا القوم شبلى ( نفحات الالس)

"ہر قوم کا ایک باج ہوتا ہے۔ اور اس قوم کا باج شیل ہے۔ عارف کے بارے میں شیل فرماتے ہیں۔ "عارف وہ ہے جو بغیر حق کے نہ بول ہے۔ اور نہ ویکھنا ہے اور نہ سوائے ذات حق کے اور کی کو اپنے لئس کا محافظ پا تا ہے۔ اور نہ اس کے فیرے کوئی بات سنتا ہے۔ "

## سلاسل طريقت كا آغاز

رور تبع ابعين مين مخلف سلاسل طريقت كا آعاز مجى موا- جن كي

تفصیل درج ذبل ہے۔ از حفرت صبيب عجمي سلسله عميه (۱۵۰ه) از حعرت ابو اسحاق ابراجيم بن ادهم سلسله ادهمید (۵۰امد) اذ حعرت فغيل بن عياضٌ سلسله عياضيه (معاره) از حعرت معروف بن فيروز الكرخيَّ سلىلەكرنىيد (١٩٠هـ) از ابو عبدالله حارث بن اسد مليله محاسبيه (۲۳۰ه) محاسبي از ابویزید میغور بن عیسی بسطامی مليله فيفورنيه (١٢٧٠ه) از ابو الحسن سرى سقلي مليله سقطيه (۱۲۵ه) از معزت جنير بن محمد بغدادي سليله جنيريه (١٤٧ه) از ابوالحن احمد بن محمد نوري سلسله لورب (۱۸۰ه) يه سلاسل طريقت بعد ين موجوده جار سلسلول ين مدغم مو كئ- اور آج ان کی شہرت پی مظرمیں چلی مئی ہے۔ ان کی جگه ورج زیل سلاسل طریقت -4-62-2 از حطرت بهاؤ الدين نقشبنديه بخاري سلسله عاليه نششنديه مجدوب و حعرت امام ربانی شیخ احمد مجدد الف انی فاروتی سرمندی از حعرت ميخ عبدالقادر جيلاتي ۴ نسله عاليه قادرىيە از حفرت خواجه معين الدين چشي ملسله عاليه چشتيه

اجميري

سلمله عاليه سروريي از حطرت شاب الدين سروردي

ان کے علاو سلسلہ اوبسیہ بھی مشہور ہے۔ جس کا آغاز حضرت اولیں قرق ہے ہوتا ہے۔ ان سلاسل طریقت میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدویہ حضرت ابو بکر صدیق ہوتا ہے۔ باتی تینوں سلسلہ اور سلسلہ اوبسیہ حضرت علی الرتفنی معدیق ہوتا ہے۔ باتی تینوں سلسلہ اور سلسلہ اوبسیہ حضرت علی الرتفنی بی آثر زماں حضور رسالت مآب حضرت مجر طریقت کی ابتداء مرشد حقیق 'ربجرکامل نی آثر زماں حضور رسالت مآب حضرت مجر طریقیا ہے ہے۔ حضور کے بعد رشد و ہوایت کا یہ فیض خلفاء راشدین 'اہل بیت اطمار اور صحابہ کرام کے ذریعے مخلف سلموں کے تحت آ می بوطنا چلا گیا۔ جس کی ضیاباشیوں نے دنیا سے کفرو شرک سلموں کے تحت آ می بوطنا چلا گیا۔ جس کی ضیاباشیوں نے دنیا سے کفرو شرک ماری رہالت و گمرای کے اندھرے دور کئے۔ اور یہ فیض رسالت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کو تکہ حضور کی نبوت و رسالت اب بھشہ بھشہ کے لیے ہے۔ کہ آپ ساری رہے گا۔ کو تکہ حضور کی نبوت و رسالت اب بھشہ بھشہ کے لیے ہے۔ کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نبیں آئے گا۔ حضور نبی رحمت نور مجسم طریقیا کے تمام صحابہ ہمارے کی متارے ہیں۔ قرمان رسالت ہے۔ "میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آئے ہمارے کی متارے ہیں۔ قرمان رسالت ہے۔ "میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آئے ہمارے کی متارے ہیں۔ قرمان رسالت ہے۔ "میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آئے جس کا بھی اجاع کرو گے ہدایت ہاؤ گے۔"

ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"وَالسَّبِقُونَ الْآوَلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْآنَصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَصُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّلَهُمْ جَتَٰتٍ تَجُرِيْ تَحْتَهَا الْآنَهُمُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ"

اس آیت کریمہ کی روے محابہ کرام کی پیروی تابعین نے کی- اور ان کی تنج تابعین اور صوفیا کرام نے۔ پس اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو گیا۔ اس طرح حضورً کے بعد محابہ کرام ہے سلاسل طریقت کا آغاز ہوا۔ ان محابہ ہے جو سلاسل طریقت جاری ہونے وہ چند واسطوں کے بعد ان سلاسل میں مدغم ہو گئے جن کے سرخیل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله عنما ہیں۔ مثال کے طور پر ورج ذیل چند سلاسل کاؤکر کیا جاتا ہے۔ حفرت بایزید .سطای عن حفرت امام ا معفرت ابو بكر صد اق جعفر صادق عن حفرت امام قاسمٌ عن حضرت سلمان فارئ عن حضرت ابو بكر معرت بايزيد وسطاي" عن فيخ امين حفنرت عمر فاروق الدين شامي عن حضرت عبدالله عن حصرت عمر فاروق ٣ معرت عثان غي حضرت شفيق بلخي عن فيخ ابراجيم بن اوهم" عن فين ممل ملل بن زياد عن حضرت عثمان غني م حضرت على المرتض<sup>ا</sup>ن حفرت فضيل ٌ عن حفرت عبدالواحدٌ عن خواجه حس بقري" عن حفرت امام حسنٌ عن معزت على الرتفايُّ حضرت فينخ واؤد طائيٌ عن فينخ ابراجيم حضرت عبدالله بن مسعودٌ

بن ادهم" عن امام سفيان توري عن

المم ابراتيم نخعى عن المم علقمه "بن

قيس عن حضرت عبدالله بن مسعودً

٢ حفرت زيرٌبن عوام فينخ واؤد طائلٌ عن أمام ابو حنيفه عن فينخ عطارٌ بن رباح عن عبدالله بن زبيرٌ (محالي) عن حفرت زبير بن عوام-ے حضرت سلمان فاری ييخ عطار بن رباح عن المم قاسمٌ عن امام عروة بن زبير عن حفرت سلمان ۸ حفرت عبدالله بن عباس الم احمد بن عنبل" عن المم سفيان تُوريٌ عن حضرت ابو مجمر عمرو فنمي عن حعرت عبدالله بن عبال ا و حفرت امام حسن بن عليْ فينخ حبيب عجمي "عن امام حسن بقري" عن حفرت أمام حسن ا ميخ عبدالواحد " عن خواجه حسن بقرى" ١٥ حضرت المم حسين بن على عن حضرت امام حسين " اا حفرت عبدالله بن عمر يجيخ ابراجم بن ادهم عن امام مالك عن حضرت نافع عن حضرت عبدالله بن عثر ۱۲ حضرت جابر انصاري حفرت خواجه ذوالنون مصري ٌ عن سيخ اسرافيل" عن فينخ ابو عبدالله محر" عن حضرت جابر انصاري -۱۳ حضرت عبدالله بن زبير حضرت داؤد طائي عن المم الوحنيفه " عن فينخ عطار بن رباح "عن حفرت عبدالله بن زبير-١١٠ حضرت السي بن مالك حفرت فيخ صبيب عجي"عن امام حسن

بعريٌّ عن فيخ عمران "بن تقيين عن

حضرت الس بن مالك -حضرت ابراجيم بن ادهم عن فيخ كميل بن زياد عن حضرت ابو بريرة (محالي

حضرت ابو هريرة

طریقت جاری ہوئے۔

ا حفرت امام جعفرصادق

حضرت امام ابو صنيفه

حضرت امام مالك

حضرت امام شافعی ّ

رسول م

ای طرح فقمااور آئمہ مجتدین ہے بھی سلاسل طریقت کا آغاز ہوا اور وہ طلع بھی انسیں سلسلوں میں شامل ہو گئے۔ بعض لوگ سے مجھتے ہیں کہ فقمااور آئمہ مجتدین ، صوفیا میں شار نہیں ہوتے وہ تو علماء میں شار ہوتے ہیں۔ سے بھی ایک بہت بڑا مغالط ہے جو شریعت اور طریقت کو الگ الگ کرنے کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے۔ مالا نکہ تمام فقما صوفی تھے۔ روحانی اور باطنی لحاظ سے بلند مقام رکھتے تھے اور صاحب البیت تھے۔ آئمہ مجتدین میں زیادہ مشہور درج ذیل ہیں۔ جن سے سلسلہ بائے

حفرت خواجه بشر حاقٌ عن امام احمّهٌ بن حنبل عن امام شافعیٌّ عن حضرت امام

جعفرصاوق

خواجه فضيل من عياض عن معفرت داؤد طائل عن امام ابو عنيفه منسينة

حفرت خواجه ذوالنون مصری عن حفرت الم مالك

خواجه بشرطاقیٌ عن المام احمد بن ٌ حنبل عن المام شافعیؓ

حفرت بشر عاتى عن حفرت المم احمد

حفرت امام احمدٌ بن ضبل

بن من المول نے حود مجمی روحانی تربیت حاصل کی- اور اپنے اپنے یکنے

طریقت سے فیض عاصل کیا۔ مثلاً حعرت امام جعفر صادق نے اپ والد کرای حفرت امام باقر سے اور انہوں نے اپ والد حضرت امام زین العابدین سے بیعت کی۔ اور ان کی بیعت حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام قاسم بن محرق بن ابو بکر صدیق سے بھی روحانی فیض حاصل کیا۔

حضرت امام ابو صنیفہ یے حضرت شیخ ہرم ہن حیان سے بیعت طریقت کی اور وہ مرید سے حضرت اولیں قرنی رہاتھ کے۔ آپ نے حضرت شیخ عطار بن رہائ سے بھی نیف حاصل کیا۔ جو حضرت عبداللہ بن زہر صحابی رسول کے مرید تھے۔

حفرت امام مالک کی بیعت طریقت حفرت نافع ہے تھی۔ اور انہوں نے حفرت عبداللہ بن عرض حالی رسول سے فیض حاصل کیا تھا۔ اس طرح حفرت امام شافعی نے حفرت امام جعفر صادق اور حفرت امام احمد بن حنبل نے بیعت طریقت حضرت امام شافعی سے کی۔ اور روحانی و باطنی عروج حاصل کیا۔

ان فقما کے مدارس اور خانقاہوں میں جہال قرآن و صدیث اور فقمی مسائل سمجھائے جاتے ہے وہاں مریدین اور شاگردول کا تزکیہ نفس بھی کیا جاتا تھا۔

تاکہ لوح قلب پر کتاب و حکمت کی تعلیم شبت ہو جائے۔ لیکن اسلام دشمن قوتوں نے شریعت اور طریقت کو الگ الگ کرنے کے لیے جو تاثر قائم کیا اس نے بہت کے لوگوں کو اس مغالطے میں جٹلا کر دیا کہ علاء و فقما اور آئمہ مجتدین مونیا میں شار نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان فقما اور ان کے شاگرد آئمہ کے علاوہ جن کو لوگ صوفیا میں شار کرتے ہیں وہ سب کے سب اپنے دور کے مفتی عالم اور فقمی بھی تھے۔ جیسا کہ پہلے ابواب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ حضرات حس بھری ہے۔ میں البوبر معروف کرخی " جینید بغدادی اور ابوبر شیل یہ سب مغر 'محدث اور فقیمہ ہے۔

مشہور تابعی حضرت اویس قرفیؒ نے حضرت علی المرتضٰیؒ سے نیض طریقت حاصل کیا۔

اور ان سے مجمی اولی سلسلہ طریقت آگے چلا-مثل \_\_\_\_ شيخ ايراتيم بن ادهم عن شيخ موى بن يزيد داع عن خواجه اوليس قرقي- اى طرح ---- حفرت الم الوصنيفة عن فيخ برم بن حيال عن خواجه اولیں قرقیٰ۔

(ارج تصوف از عبدالعمد صارم)

یانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں تصوف

ان دو صدیول میں چند الی شخصیات منصه کائنات بر جلوه افروز موسمی جن کے علوم کی شہرت چار وانگ عالم میں مجیل گئی۔ انہوں نے ان تمام مبہم اور پیدہ نظریات کی تغیرو تشریح کی جنہیں تصوف میں مختلف راستوں سے واخل كركے بہت ى غلط فهمياں بيدا كردى تھيں-

ان دو صداوں میں جن صوفیائے کرام نے اسلامی تصوف کی تبلیغ و

روج فرمائی ان میں درج ذیل بست مشہور ہیں۔

ا حفرت على بن علمان جوري ٢٥٥م

م حفرت المام فزاليّ ٢٠٥٥

م معرت فيخ عبدالقاور جيلاني ١٢٥٥

مین ابوالحن علی جوری بت برے عالم اور بلند پاید صوفی تنے آپ لے شام عواق ' بغداد ا فارس قبستان أزر بائيجان طبرستان خوزستان كرمان خراسان ' ماوراء النهر اور تركستان كاسفركيا- اور افغانستان سے لاہور تشريف لائے-آپ پہلے بزرگ ہیں جن کی بدولت سرزمین پاک و ہند میں پہلی مرتبہ معج اسلامی تصوف نے رواج پایا۔ اس لیے تاریخ تصوف میں ان کی مخصیت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی تعنیف کشف الجوب اپی منفرد نوعیت کے لحاظ سے ہر دور میں بے مثل ری ہے۔ اس کتاب کے باریدیش حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے۔

"أمر كسى راييرے نباشد كوں ايس كتاب را مطالعه كند اور الهيد اشود- من ايس كتاب راه تمام مطالعه كردم-" (فواكد الفواد)

"اگر کوئی ایسا فخص جس کا پیرنہ ہو' اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو یہ کتاب اس کو مرشد کا کام دے گی۔ میں نے اس کتاب کا پوری طرح مطالعہ کیا ۔ ۔

آپ نے لاہور میں قیام فرمایا۔ اور اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کے ہاتھ پر لاہور کا ہندو راجہ مسلمان ہوا۔ اور آپ نے ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اسلامی تصوف کو رواج دیا اور اس کفرستان میں اسلامی عثم روشن کی۔ تصوف کے اندر جو نظط نظرات آ گئے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی قرآن و سنت کے مطابق وضاحت کرکے روکیا۔

آپ نے اپنی کتاب میں صوفی کی اصلیت 'فقر' صوو سکر' فنا و بقاء کشف و کرامت ' وجد' صحبت فیخ اور ساع پر مفصل بحث کی ہے اور تصوف کو قرآن و سنت کے مطابق چین کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ "صوفی وہ ہے جو اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب کرلے طبیعت کی آفتوں سے پاک صاف ہو۔ اور اس کا دل کدورت سے بھی پاک و صاف ہو۔" (کشف المجوب (باب سوم))

سيد جهوي خدوم ام مرقد او وي شخر دا حرم خاک پنجاب از دم او زنده محلت ميح ما ازمر او تابنده محلت

(اقبال)

پانچیں صدی ہجری کی دوسری بلند پاپیہ اور مشہور زمانہ شخصیت حضرت امام غزالؓ کی ہے۔ آپ فلسفہ علم کلام' فقہ و حدیث اور تصوف کے عالم تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس تصنیف ومطالعہ' سیاحت' ریاضت و مجاہمہ اور تظرو

تدریس گزرا۔ آپ نے بونانی قلفے کے رویس کائیس کھیں۔ اسلامی علوم و فنون اور عكمت وعمل براحياء العلوم جيسي عظيم اور لازوال كتاب تحريري- بإمنيت و الحاد اور زندقہ پر ضرب کاری لگائی۔ تصوف کو حلول و اتحاد سے پاک کیا۔ آپ صحیح معنوں میں عدد وقت تھے۔ وہ خود بت برے صوفی تھے۔ ان کی گنابیں احیاء العلوم کیمیائے معادت اور رسالہ لدنیہ اس پر شاہد ہیں کہ انہوں نے علی وجہ البھیرت صحیح اسلامی تصوف کو کھار کر تفصیل سے پیش کیا۔ آپ نے جس دور میں آنکھ کھولی اس میں شرع مکلفات سے آزادی اختیار کرنے اور اسے "فسوف" کا رنگ دینے کی بہت می کوششیں ہو رہی تھیں۔ صوفیہ کے اوراد و وظائف اتعلیمات و اعمال میں فرقہ باطنیہ اور اساعیلیہ وغیرہ کے بہت سے طحدانہ نظریات شامل کردیے گئے تھے۔ آپ نے ان نظریات کے ساتھ قلمی اور عملی جماد کیا۔ انسوں نے کما کہ معرفت اللی کا صرف وہی رات درست م جے شریعت نے "احمان" کا نام دیا ہے۔ اس کے سواجو چھ م وہ ضلالت و سج روی اور بلاکت و مراہی ہے۔ نام نماد صوفیوں ' جائل' ریاکار اور محد بالمنیوں نے اہل سنت میں تصوف سے بے زاری کا رجمان پیدا کرویا تھا۔

امام غزائ نے اس بیزاری کو دور کیا۔ فقہ و تصوف کو ایک ٹابت کیا۔ شریت و طریقت میں جدائی ٹابت کرنے کی جو کوششیں ہو رہی تھیں ان پر ضرب کاری لگائی۔ طریقت کو حقیقت شریعت اور سلوک کو مغز اعمال ٹابت کیا۔ اگر آپ تجدیدی کارنا ہے سرانجام نہ دیتے تو حقیقت ہے کہ اسلامی تصوف' یونانی' روی' بجدیدی کارنا ہے سرانجام نہ دیتے تو حقیقت ہے کہ اسلامی تصوف' یونانی فلفہ پر بجرپور بجبی اور ہندی دیوبالائی تصورات میں گم ہو کر رہ جاتا۔ آپ نے یونانی فلفہ پر بجرپور تقیدی۔ اور اہل یورپ بھی آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ یورپ کے بڑے تقید کی۔ اور اہل یورپ بھی آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ برے فلاسفہ اور مفکرین نے آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پرے فلاسفہ اور مفکرین نے آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پرے فلاسفہ اور مفکرین نے آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پرے فلاسفہ اور مفکرین نے آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

كى ہے۔ آپ صوفيا كے سرتاج اور صاحب كرامت ولى اللہ تھے۔ آپ سلسلہ عاليہ

قادریہ کے بانی ہیں بغداد میں آپ نے اٹی خانقاہ قائم کی- اور تبلیغ اسلام کاکام شروع

کیا۔ آپ کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں طالبان شریعت و طریقت موجود ہوتے سے۔ آپ نے بدعات کا رد فرمایا اور سنت کو زندہ کیا۔ تصوف کے اندر جو غیر شرعی نظریات واخل کئے جا رہے سے ان کو ایک ایک کرکے باہر نکالا۔ توحید خالص کا درس دیا۔ آپ کی بے مثل تصانیف فتوح الغیب اور غنیتہ الطالبین انمی امور پر مشمل ہیں۔ جن میں شریعت و طریقت اور راہ سلوک کو اس کی اصلی اور حقیق حیثیت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دی۔ آپ شعلہ بیان مبلئ کیا گیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دی۔ آپ شعلہ بیان مبلئ فیصت نرمائے اور حالی کا خیال رکھنے کا حکم دیتے آپ لوگوں کو شریعت پر تخق سے کیا رہند ہونے اور رعایا کا خیال رکھنے کا حکم دیتے آپ لوگوں کو شریعت پر تخق سے کاربند ہونے اور امور دین کے اوا کرنے میں پوری احتیاط سے کام لینے کی تاکید فرمائے۔ آپ نے دور میں نظریہ حلول اور شزیل وغیرہ کی سختی سے تردید کی اور فرمائے۔ آپ نے اسٹ کی اصابی قرآن و سنت کو قرار دیا۔ سلمہ قادریہ نے آپ کے بعد بہت ترتی کی اور اس کا فیفل دور دور تک مجیل گیا۔

متاخرين صوفيه كادور

اس دور میں ہم نے ان بلند پایہ شخصیات کو منتف کیا ہے۔ جن کا مقام صوفیاء عظام میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور انہوں نے نصوف کی تعلیم کو عام کرنے اور اس کی اصلاح کرنے میں عظیم کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں۔ اسلامی نصوف کے تشخص کو واضح کرنے اور اس کے مقام کو بلند رکھنے میں ان حضرات کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور کے اکثر صوفیاء کرام کا تعلق برصغیریاک و ہند سے ہے۔ اس خطہ ارض پر بدھ مت اور ہندومت نے اسلامی نصوف پر جو خطرناک حملے کے اللہ کے ان پرامرار بندول نے ان حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کے حملے کا مرام کو جیشہ بلند رکھا بزار ہا ہندووں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ یہ ان بزرگوں کے مسامی جیلہ کا اثر ہے کہ آج اس خطہ پر کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اس کی داغ بیل سید ، جمیلہ کا اثر ہے کہ آج اس خطہ پر کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اس کی داغ بیل سید ، علی ہجویری نے ڈائی اور اس کا سمرا بجا طور پر آپ کے سرہے۔ حضرت علی جویری

کے لگائے ہوئے بودے کو جن ہستیوں نے پروان چر حاکر ایک تن آور درخت بنایا ان میں اہم ترین شخصیات مندرجہ ذیل ہیں-سلطان الهند خواجه معين الدين چشتي اجميريٌ ק (ששדים) حضرت خواجه قطب الدين بختيار كأكي ח(שיידים) ۲ ابو حفص عمربن محدبن عبدالله سهوردي (ATTA) حعرت فيخ جلال الدين تبريزيٌ م(۱۳۲ه) حعرت بابا فريد الدين عنج شكرٌ م (۱۲۲ه) ۵ حفرت فينع بهاؤ الدين زكريا ملتاتي (PPP) حعرت جلال الدين روي 7(7280) 4 معرت شاه بهاؤ الدين نقشبند بخاري م(١١٥٥) ٨ حضرت نظام الدين اولياء محبوب اللي م (۵۲۵م) معرت خواجه باتى باالله نقشبندى م(ااداه) یہ اولیائے کرام علم و عمل اور پابندی شرع میں بہت متاز تھے۔ تبلیغ و تروت اسلام ان کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ انہوں نے اس دور کی بدعات کو دور کیا۔ اور تصوف پر غیر شرعی اثرات کو اپنی روحانی اور اخلاقی قوتوں سے زائل کیا۔ اس دور كى خصوصيت يد ہے كه دنيا بحريش جيلے موسة سلاسل تصوف جار سلسلول قادريه چشیه' نقشبندیه اور سروردیه میں مه نم ہو گئے۔ جن کی نسبت بالتر تنیب نیخ عبدالقادر جياليٌّ واجه معين الدين اجميريٌ شاه بهاؤ الدين نقشبند بخاريٌّ اور حفرت شاب الدين عمر بن محمد سروردي سے ہے۔ بد دور خاص طور ير برصغيرياك و بند اور سمرقد بخارا میں تصوف کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں اسلامی تشخص خاص طور پر ہندو ندہب کے مقابلے میں بہت نمایاں ہوا۔ اس زمانے میں "ساع" کا بھی رواج ہوا۔ اور تصوف میں چشتیہ سلسلے نے ساع کو اہم مقام دیا۔ ساع کو خواجہ قطب الدین بختیار کا گی

اور حضرت نظام الدین اولیاء نے خصوصی طور پر بست اہمیت دی۔ لیکن اس دور کے

ساع اور آج کے ساع میں زمین آسان کا فرق ہے۔ صوفیائے چشت ؒ نے جس ساع کو رواج دیا تھا وہ بغیر مزامیر اور تالی کے تھا۔ اس ساع میں کسی قتم کا ساز نہیں ہوا کر تا تھا۔ دف کا ذکر ملتا ہے۔ مختلف او قات میں جس کا بجانا شریعت میں جائز ہے۔ ایسا ساع در حقیقت اشعار میں اللہ کی حمروثنا اور نعت رسول مقبول میں گئے کے کا قوالی کی شکل میں بیان تھا۔

ان حفرات نے ساع کے لیے بہت می شرائط عائد کی تھیں۔ مزامیراور اللہ بجانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ندمت آئی ہے۔ مزامیر کو قرآن میں لہو الحدیث (سرود و اشعار) کا نام دیا گیا ہے۔ ابوداؤد اور ترندی شریف میں حدیث ہے۔ کہ حضور نے فرمایا۔ "میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کرنے "شراب پینے" ریشم پہننے اور باجا بجانے کو حلال سمجھیں گے۔" مند احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ میں جا کہ فرمایا "اللہ نے مجھے مزامیر تو ڈنے کا تھم دیا ہے۔"

حضرت سلطان المشامع في فرمايا:

"آل به لموی مادند تا این خائیت از طابی و امثال آل احراز آمده است پس در سماع بطریق اولی که ازین بابت باشد لینی در منع دستک چندین احتیاط آمده است پس در منع مزامیر بطریق اولی-"

"وہ او لعب میں شار ہے۔ اس طرح کی جو بھی چیزی میں ان سے احزاز کرنے کا تھم آیا ہے۔ اور ساع میں تو بطریق اولی ممانعت ہے۔ یعنی تالی بجانے کی ممانعت کی مزید احتیاط آئی ہے۔ اس مزامیر کی تو اس سے بھی زیادہ ممانعت آئی ہے۔"

(فولمرالفواد)

حضرت نظام الدين اولياء نے فرمایا۔ "من منع كرده ام كه مزامير و محرمات درميان نه باشد"

" میں نے منع کر دیا ہے کہ (دوران قوانی و ساع) مزامیراور (دیگر) محرمات درمیان میں نہ ہوں۔" · حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا۔ "سلطان المشائع که مشغول سماع بودی فرمودند که جرکه مزامیر بشنود در محفل من نه آید۔" (ملفوظات سلطان المشائخ) "سلطان المشائخ جو ساع میں مشغول تنے فرماتے ہیں۔ کہ جو بھی مزامیر

منتا ہے وہ میری محفل میں نہ آئے۔"

پس اس دور کے ساع میں کوئی غیر شری بات نہ ہوتی تھی۔ البتہ بعد میں "ساع" کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں ہندو تہذیب و ثقافت کے مضرا ثرات داخل ہونا شروع ہوگئے۔ اور اس میں آلات موسیقی داخل کر دیئے گئے۔ لیعنی مباح میں کرویات کو داخل کر دیا گیا۔

خواجگان چشت صاحب تصانیف بھی تھے۔ جن میں دلیل العارفین و اکد الفواد اور اسرار الاولیاء بہت مشہور ہیں۔ یہ تصوف اور اولیاء کرام کے حالات پر مشمل ہیں۔ اور اس دور کی کمل تاروخ کی عکاس بھی ہیں۔ اس دور میں حضرت شہاب الدین سہروردی کی شخصیت بھی خاص اجمیت کی حامل ہے۔ ان کی تصنیف "عوارف المعارف" کا مقام کتب تصوف میں بہت اونچاہے۔

حضرت میخ بهاؤ الدین ذکیا ملکائی کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔
آپ نقہ و حدیث اصول و فروع میں کمال دسترس رکھتے تھے۔ آپ صاحب کرامت
ولی اللہ تھے۔ آپ نے ملکان میں طالبان حق کی راہنمائی فرمائی۔ کیر تعداد میں عوام
الناس آپ کے حلقہ ارادت میں واخل ہوئے۔ آپ حضرت شماب الدین سروردگی کے باکمال خلیفہ تھے۔

عبرت جلال الدین روی تاریخ نصوف میں بہت بری شخصیت کے مالک میں۔ مثنوی مولانا روم ایک عظیم کتاب ہے۔ علامہ اقبال ان کی اس مثنوی سے بہت بیں۔ مثنوی مولانا روم ایک عظیم کتاب ہے۔ علامہ اقبال ان کی اس مثنوی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے والد شخ بهاؤ الدین پھر سید بہان الدین محقق ترندی سے فیفی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد آپ کو حضرت مشس تبریزی الدین محقق ترندی سے فیفی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد آپ کو حضرت مشس تبریزی کی محبت نصیب ہوئی۔ آپ نے تصوف میں "وحدت الوجود" کو اعتدال کی شکل میں کی محبت نصیب ہوئی۔ آپ نے تصوف میں "وحدت الوجود" کو اعتدال کی شکل میں

پیش کیا۔ گو آپ ابن عربی ہے متاثر تھے۔ لیکن اس مسلے میں آپ نے اس شدت کو اعترال کی صورت دی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپی مثنوی میں خودی عشق عشل اور انسان کامل کو موضوع سخن بنایا۔ مولانا روم کی اور بھی کتب ہیں لیکن جو شہرت دوام مثنوی کو حاصل ہوئی وہ اور کسی کو نہ ہوئی۔ اس میں انہوں نے حیات انسانی کے اہم مسائل پر اس قدر مدلل بحث کی ہے کہ تمام دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ تصوف کے موضوع پر اشعار میں ہے کتاب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

اس دور کے صوفیائے عظام میں حضرت شاہ بماؤ الدین نقشبندیہ بخاری کی مخصیت بھی مخار ت تعارف نمیں۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ آپ خواجگان نقشبند کے سرخیل ہیں۔ حضرت خواجہ بابا محمہ سائ نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ حضرت سید میرکلال سے آپ کو بیعت کا شرف حاصل موا۔ شربیت مطاہرہ کی پابندی آپ کا شعار تھا۔ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ کے طریقے کی اساس سی چزر ہے! تو آپ نے فرمایا۔ "ظاہر میں خاتی خدا پر اور باطن میں حق تعالی پر۔" کی میں خت تعالی کے اور باطن میں حق تعالی پر۔"

آپ ہے جب ساع کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا۔ "نہ انکاری کمم نہ ایس کاری کمم۔" یعنی نہ میں انکار کرتا می اور نہ یہ کام کرتا ہوں۔" (سفینته الاولیاء)

آپ نے "اللہ" کے تقش کو لوگوں کے قلوب پر بند کر دیا۔ اور جو مجی آپ کے سلسلے میں داخل موا نقشبندی بن گیا۔ آپ کے خلفاء میں حضرت خواجہ محمد پارساً، حضرت علاؤ الدین عطار اور حضرت لیقوب چرخی بہت مشہور موئے۔

آپ کے سلسلہ کے ہزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبیداللہ احرار بھی ہت مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ احرار بھی ہتے۔ بہت مشہور ہوئے۔ حضرت عبدالرحلٰ جائی بھی آپ کے حقیدت مندول میں تھے۔ بندوستان میں عبد اکبری میں علاء اور صلحاء کی کوئی کی نہ تھی۔ لیکن حضرت خواجہ محمد باتی یا اللہ قدس سرہ العزیز کا وجود مسعود نعمت اللی تھا۔ آپ پہلے حضرت خواجہ محمد باتی یا اللہ قدس سرہ العزیز کا وجود مسعود نعمت اللی تھا۔ آپ پہلے

الهور میں قیام پذیر ہوئے پھر وہلی تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حضرت مجدو الف ٹائی اور شخ عبدالحق محدث وہلوی جیسی متیاں آپ کے حلقہ عقیدت میں واخل ہوئیں۔ آپ نے جوانی ہی میں وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف چالیس برس کی تھی۔ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دور سے کھی چلے آئے۔ آپ کے تمام مریدین آپ کے وصال کے بعد حضرت مجدو الف ٹائی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ نے ہندوستان میں نقشبندیہ سلطی کی بنیاد معظم طریقے سے رکھی۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالی نے آپ کو حضرت مجدو الف ٹائی مسامرید عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ نے دو سرے کی ایسے بزرگوں کو بھی متاثر کیا جیسا مرید عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ نے دو سرے کی ایسے بزرگوں کو بھی متاثر کیا اسلام کو تقویت میں۔ اور جو پراگندگی اکبری بے اعتدالیوں کی وجہ سے پیدا ہوگئی تھی اسلام کو تقویت میں۔ اور جو پراگندگی اکبری بے اعتدالیوں کی وجہ سے پیدا ہوگئی تھی اس کا اذالہ ہوا۔

حضرت خواجہ جب ہندوستان میں آئے تو اکبری بدعتوں نے اگرچہ عام مسلمانوں کو ابھی متاثر نہیں کیا تھا لیکن ورباری اور او نچے طبقوں میں خرابیاں پیدا ہو پھی تھیں۔ اس لیے اس طبقے کو اسلام کے قریب لانے کی بڑی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ پاتی باللہ نے اس طرف خاص وصیان دیا۔ اور اللہ تعالی نے آپ کی کوششوں میں بڑی برکت دی۔ آپ کا اثر و رسوخ اکبر کے دربار تیک جا بہنچا اور اکبر بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہونے لگا تھا۔ بلکہ ایک شاوت سے بھی ملتی ہے کہ "اکبر بادشاہ خواجہ باتی بااللہ کا مرید ہو گیا تھا۔ لیکن ہندو آنہ اثر ات کو اپنے سے دور نہ کر سکا۔"

(خطبات عبید الله سدمی)

آپ غیر معمولی فهم و فراست کے مالک تھے۔ آپ نزکیه نفس اور روحانی
پاکیزگی پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں نری اور اکسار تھا۔ آپ کی دعوت

تبلغ خفیه گر مسلسل تھی۔ آپ نے تین چار سال کے قلیل عرصے میں جس سرعت
کے ساتھ نقشبندیہ سلیلے کی بنیادیں مستحکم کیں۔ وہی آپ کی روحانی عظمت کا بین

ثبوت ہے۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی تصوف کو مضبوط بنایا اور بدعات کو دور کرکے آپ نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی جو ابتداء کر دی تھی اس کو سخیل تک پہنچانے کی سعادت امام ربانی حضرت مجددالف طائی کے جصے میں آئی۔ تصوف اور حضرت مجدد الف شائی م (۱۰۳۳ه)

حفرت مجدد الف عالي الما- شوال اعده لعني ٢٦ جون ١٥٩٣ء كو بمقام س بند پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی "احمہ" تھا۔ لقب بدرالدین اور کنیت ابوالبرکات تھی۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تھے۔ اس کیے فاروقی کہلائے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مخدوم عبدالاحد اور سربند کے دوسرے علماء ے حاصل کی- حدیث میں آپ کے سب سے مشہور استاد ﷺ يعقوب صرفی تشميرى تھے۔ کتب تصوف میں آپ نے ابن عربی کی کتاب نصوص الحکم اور فیخ شاب الدین ا سررودی کی کتاب عوارف المعارف کامطالعہ کیا۔ آپ کی اکثر ملاحیتیں خداداد تخییں اور ان کے جوہر نقشبندیہ سلطے میں بیعت اور حضرت باتی بااللہ کی خدمت میں بہنچنے كے بعد كھے۔ آپ پہلے ابن عربی كے نظريه وحدت الوجود كے قائل تھ كر بعد ميں آب نے اس کے مقابع میں نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ جب آپ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے استفادہ کر کیے تو آپ نے سربند شریف میں درس علوم اور تبلیغ و رویج اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے پچھ عرصہ اکبر آباد میں بھی قیام فرمایا۔ اور اس دوران میں آپ کو ابوالفصل اور فیضی سے کئی بار ملنے کا موقع ملا- بید دونوں بھائی آپ کے علم و فضل کے برے معترف تھے۔

حضرت خواجہ باتی بااللہ کی خدمت میں آپ رہیج الثانی ۱۰۰ه کے وسط میں ماضر ہوئے۔ حضرت خواجہ باتی بااللہ کی توجہ سے اور اپنی خداداد مطاعبتوں اور استعداد عالی کی بدولت آپ نے طریقت کی بہت می منزلیس تھوڑے ہی عرصہ میں طے کرلیں۔ آپ کی علمی قابلیت کروحانی عروج اور بلند حوصلگی نے خواجہ صاحب کو قائل کرنیا۔ حضرت خواجہ باتی باللہ نے اپنے خطوط میں آپ کا ذکر بڑے احترام سے قائل کرنیا۔ حضرت خواجہ باتی باللہ نے اپنے خطوط میں آپ کا ذکر بڑے احترام سے

كا إ- ايك فط من آب لكت مين-

"شخ اجر نام مردیت از سرمند "کیرالعلم وقوی العل" روزے چند نقیر با اونشت و
بر فاست کرد- عجائب بسیار از روزگار او قات او مشاہدہ نمود- بآل ماند کہ چرانے شود
کہ عالمها از و روش گردو-" (زبرة المقامات- از مولانا باشم کشی)

"شخ اجمد سرمند کے رہنے والے ایک صاحب ہیں- جن کاعلم کیراور عمل قوی ہےاس فقیر نے کھ روز ان کے ساتھ گزارے ہیں- ان کی صحبت میں بست می مجیب و
سریب چیزوں کا مشاہدہ ہوا۔ وہ ایس بستی ہیں جن کے چراغ کی روشن سے کئی جمان
مور ہو کتے ہیں- "

حضرت خواجہ باتی بااللہ کا وصال ۱۱۰اھ میں ہوا۔ اور اس کے تقریباً دو

ال بعد شہنشاہ اکبر بھی مر گیا۔ اور اس کی جگہ جما گیر تخت نشین ہوا۔ اس وقت

ضرت مجدد الف ثاتی کی عمر شریف بیالیس سال تھی۔ حضرت خواجہ باتی باللہ اور

مضرت مجدد الف ثاتی ہم عمر تھے۔ دونوں کا س پیدائش اے مھ ہے۔ لیکن حضرت

مزت مجدد الف ثاتی ہم عمر سے وصال ہوگیا۔ اور آپ کے مشن کو سرکار مجدد ؓ نے

اجہ کا چالیس سال کی عمر میں ہی وصال ہوگیا۔ اور آپ کے مشن کو سرکار مجدد ؓ نے

ہیں منظور تھا کہ تجدید دین کا کام شیخ احمہ

ہیں منظور تھا کہ تجدید دین کا کام شیخ احمہ

ہیں منظور تھا کہ تجدید دین کا کام شیخ احمہ

ہیندی فاروق کے ہاتھوں انجام پائے۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی روزی جب منصب ولایت پر فائز ہوئے تو آپ نے اپنی حیات طیبہ شریعت محمدی کی تروی کے لیے وقف کر دی اور یکی مقصد آپ کی وعوت تجدید کا بنیاوی رکن تھا۔ آپ نے تروی شریعت احرام سنت اور اصلاح تصوف کے لیے بے حد کامیاب کوششیں کیں۔ اکبر باوشاہ اور اس کے طمد امراء کے کفریہ عقاید کی وجہ سے دین مبین پر جو مصائب ٹازل ہو رہے تھے۔ اور وین اسلام کو جن جن طریقوں سے ہندو وهرم میں تبدیل کیا جا رہا تھا آگر سرکار مجدد اس کا دفاع نہ کرتے تو آج برصغیری اسلام کی صورت بہت مختلف ہوتی۔ اور میں حفرت علی جھویری سے کے کر حضرت بین حقیقت ہے کہ برصغیریاک و ہند میں حضرت علی جھویری سے کے کر حضرت بین حقیقت ہے کہ برصغیریاک و ہند میں حضرت علی جھویری سے کے کر حضرت بین حقیقت ہے کہ برصغیریاک و ہند میں حضرت علی جھویری سے کے کر حضرت

باقی بااللہ یک جنے بھی کیر تعداد میں صوفیا کرام تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ کے بھی جو کوششیں کیں انہیں کرور کر دیا گیا تھا۔ اور تصوف کا وہ پودا جس کو حضرت علی جوری نے بخاب میں بویا تھا۔ اور خواجہ اجمیری اور ان کے خلفاء نے پوان چرالی تھا، سو کھ رہا تھا آپ نے اس کی آبیاری کی آپ بی کی مساعی جمیلہ کی بدولت اکبر کا نام نماد ''دین اللی '' اور طحدانہ نظریات مٹ گئے۔ آپ نے بری حکست عملی اور دوانی جماد کیا۔ تھی ' جسمانی اور روحانی جماد کیا۔ تھی ' جسمانی اور روحانی جماد کیا۔ امراء علاء اور صوفیاء کو متوجہ فرمایا۔ اکبر اور جما تھیر کی حکومت کی پروانہ کرتے ہوئے ہمد میں سرمایہ ملت کی تکمبانی فرمائی۔ اپنے مجددانہ انداز میں جادہ شریعت سے بخ ہو کے خلا صوفیاء کی غلط روش اور ناپندیدہ افعال پر تنقید کی۔ علماء سوء کی جاہ پندی سنت کو زندہ فرمایا۔ عرضیکہ وہ تمام امور جو شریعت حقہ کو مثارہ سے ان کا قلع قع سنت کو زندہ فرمایا۔ عرضیکہ وہ تمام امور جو شریعت حقہ کو مثارہ سے ان کا قلع قع کے خطاب سے ٹواڑے گئے۔

اکبر کی پالیسی ہے تھی کہ اپنی حکومت کو تمام جائز و ناجائز طریقوں سے متحکم کیا جائے۔ وہ خود ان پڑھ تھا۔ اس کے مشیر بڑے ذہیں تھے۔ جن بیل ہندو بھی تھے۔ جو مشیر مسلمان تھے وہ ہندو اثر ات کی زد بیل تھے۔ ان لوگوں نے اکبر کو اسلام سے برگشتہ کیا۔ متکبر بنایا۔ اور اس دور کے علاء سوء نے تعظیمی سجدے کو بادشاہ کے لیے روا اور جائز قرار دیا۔ مشیروں کے مشورے سے اس نے ایک نے وین کی بنیاد رکھی جس کا نام "وین اللی" رکھا گیا۔ اس بیل اسلامی شعائز کا فداق اڑایا گیا اور ہندو تہذیب و ثقافت کی بحربور حوصلہ افزائی کی گئے۔ کلمہ حق کنے والے علاء کو سرعام قتل کرایا گیا۔ اکبر نے ہندو عورتوں سے شادیاں کیں۔ مساجد کو آلے لگا دیے گئے۔ اذاان پر پابندی لگا دی گئی۔ قرار دیا گیا۔ مندروں کو کھول دیا گیا۔ ہندوون کو سراجہ کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔ ختنہ کرانے اور اپنے نام کے مساجد کے سامنے باجا بجانے کی اجازت دے دی گئے۔

ساتھ "مجر" کا لفظ لگانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ہندوؤں پر جزیہ معاف کر دیا گیا۔
بظاہر ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن حقیقت میں حکومت کا نظام ہندوؤں
کے ہاتھوں میں تھا۔ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔
مسلمانوں کی غربی آزادی ختم ہو چکی تھی۔ اکبر نے کہا رام اور رحیم حقیقت میں
ایک ہی جیں۔ اس طرح اسلام اور ہندو مت کو ملانے میں کوئی کسریاتی نہ رکھی گئی۔۔۔
ایسے حالات میں شیخ احمد سرہندیؓ کے فاروتی خون نے جوش مارا۔ اور آپ مجاہدانہ
وقار لیئے ہوئے اکبر کے کافرانہ نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں
تشریف لائے۔ اور تن تنا اس محضن اور مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ ابو الکلام آزاد لکھے

" مشاہ اکبر کے عمد کے اختتام اور عمد جما تگیری کے اوا کل میں کیا ہندوستان علماء و مشائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ کیے کیے اکابر موجود تنے لیکن مفاسد وقت کی اصلاح و تجدید کا معالمہ کسی سے بھی بن نہ آیا۔ صرف مجدد الف ٹانی فیخ احمد مرہندی مظفے کا وجود گرامی ہی تن تنااس کاروبار کا کفیل ہوا۔"

(تذكره ابوالكلام آزاد)

وہ بند میں مرمایہ لمت کا تکسیان اللہ نے بدونت کیا جس کو خیروار

(اقبال)

اکبر کی موت کے بعد جمانگیر تخت نشین ہوا۔ اس وقت تحریک مجدد شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے علاء 'صوفیاء امراء اور فوج میں اعلیٰ عمدوں پر فائز مسلمانوں کو خطوط لکھے اور حالات کی منگینی سے آگاہ فرمایا آپ کے مریدین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو تا گیا۔ اور شاہی فوج میں بھی کیر تعداد میں آپ کے مریدین چھا گئے۔ جمانگیر کو خبر کمی تو اسے خدشہ ہوا کہ اگر ای طرح ان کے مریدوں کی تعداد برحتی گئی تو ایک دن یہ حکومت کا تختہ الث دیں گے۔ اس نے حضرت مجدد کو اپنے برحتی گئی تو ایک دن یہ حکومت کا تختہ الث دیں گے۔ اس نے حضرت مجدد کو اپنے

دربار میں مرعوکیا۔ آپ نے وہاں سجدہ تعظیمی نہ کیا اور نہ ہی درباری آداب کو ملحوظ رکھا جس سے جہا تگیر ناراض ہوا اور آپ کو قلعہ گوالیار میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ تقریباً ایک سال اس قلعہ میں بند رہے۔ قلعہ کے اندر جتنے غیر مسلم تھے۔ وہ سب مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ میں داخل ہو گئے جہا تگیر کو جب اس کاعلم ہوا تو وہ گھبرا کیا۔ اس نے فوراً آپ کو رہا کرنے کا تھم دیا اور کیر تعداد میں قیمتی تحائف ہمی نذر کیا۔ اس نے فوراً آپ کو رہا کرنے کا تھم دیا اور کیر تعداد میں قیمتی تحائف ہمی نذر کئے۔ اور آپ کے کہنے پر تمام مشرکانہ اور طحدانہ نظریات ختم کردیئے اور اسلام پر جو کئے۔ اور آپ کے کہنے ہم تعان کو دور کیا جما تگیر بنفس نفیس حضرت مجدد الف خاتی حملے اکبری دور میں ہوئے تھے ان کو دور کیا جما تگیر بنفس نفیس حضرت مجدد الف خاتی محملے اکبری دور میں شامل ہو گیا۔ اور اسلامی شعار پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں وہ ہٹا دی گئی۔

الفام حکومت میں اصلاح کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اسلای تصوف پر جو ہندوانہ اثرات پڑ چکے تھے آپ نے ان کو بطریق احس ذاکل کیا۔ ہندو ساوھ اور نام نماد درولیش عوام الناس میں اس بات کا پرچار کر رہے تھے کہ رام اور رحیم ایک بی حقیقت کے دونام ہیں۔ یہ بہت مملک تصور تھاجو لوگوں کے ذہنوں میں بھایا جا رہا تھا۔ آپ نے اس مشرکانہ نظریہ کی تخت تردید کی۔ اور لوگوں کو سمجھایا کہ رام اور چیز ہے اور رحیم اور۔ رحیم خالق حقیق ہے اور رام محلوق ہے۔ اس طرح ہندوستان میں دو قوی نظریہ سب سے پہلے حصرت مجدد الف خاتی نے چیش کیا۔ اور تحرک پاکستان میں جو دو قوی نظریہ یہ کہ دو قوی نظریہ سب سے پہلے معرت مجدد الف خاتی نے چیش کیا۔ اور نے کر دیا تھا۔ اور آج مشہور یہ ہے کہ دو قوی نظریہ سب سے پہلے مرسید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اور آج مشہور یہ ہے کہ دو قوی نظریہ سب سے پہلے مرسید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اور آج مشہور یہ ہے کہ دو قوی نظریہ سب سے پہلے مرسید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اور آج مشہور یہ ہے کہ دو قوی نظریہ سب سے پہلے مرسید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اور آج مشہور یہ ہے کہ دو قوی نظریہ سب سے پہلے مرسید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ آپ نے خردار کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قویس جیں۔ ان کو ایک دو مرے کے ماتھ ملا دینا بہت بری جمالت ہے۔

آپ نے ہندیں سلملہ عالیہ نقشبندیہ کو رواج دیا۔ اور آپ کے بعدیہ سلملہ نقشبندیہ مجددیہ کملانے لگا۔ آپ نے شریعت کو طریقت حقیقت اور معرفت کی بناد قرار دیا۔ اور فرمایا کہ شریعت ہی اصل ہے۔ اس کے بغیرنہ طریقت کی راہ اختیار

کی جا سکتی ہے۔ نہ حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی معرفت اللی کا حصول ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

" ترام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی متابعت ہے۔ اور ترام فسادوں کی جر شریعت کی خالفت ہے جنود نے بہت ریاضی اور سخت مجاہدے کئے لیکن شریعت کے موافق نہ مونے کیوجہ سے سب بے اعتبار اور خوار ہیں۔" (کمتوبات وفتر اول - کمتوب ساا بنام صوفی قربان از حضرت مجدد الف ٹائی)

اکثر لوگ شریعت کو پوست اور حقیقت کو مغز خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ بعض صوفیوں کی سکر و مستی میں نگلی ہوئی باتوں کے وحوکہ میں آئی ہوئی باتوں کے وحوکہ میں آئی ہیں اور احوال و مقامات سے فتنہ میں پڑ چکے ہیں۔ آخضرت باتھ کا طریقہ صراط منتقیم ہے۔ اس کے سوا باتی سب رائے ٹیڑھے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ"
"ب فنك يم ميراسدها رات ہے- تواى كى چردى كو- اس كے علاوہ ووسرك علاف دائے افتيار ندكو"

سب ہدائوں ہے بھتر نی کریم ماٹھا کی ہدایت ہے: "مَدْ مِن الْمَدْ أَنْ مِنْ مَدْ أَمْدُ مُرْدَةً مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

"خَيْرُ الْهَدْي هَدْى مُحَمَّدِ" بهترن بيرت محد (مُثَوَّدُ) كى بيرت ب-" (كتوبات وفتر اول - كمتوب ۴٠ منام شخ محما

مزید فرمایا "کل قیامت کے دن صاحب شریعت علیہ العلوة واسلام کی متابعت ہی کام آئے گی۔ احوال و مواجید' علوم و معارف' اشارات و رموز اس متابعت کے ساتھ میسر ہو جاکیں تو بمتر اور زہے نصیب۔ ورنہ استدراج اور فرانی کے سوا ان میں چکھ نہیں۔" (کمتوبات وفتر اول۔ بنام قلیج اللہ)

اس طرح آپ نے تصوف کے ساتھ منسوب غلط قتم کے خیالات کو ختم کیا۔ اور لوگوں کے زبنوں پر بیر جو تصور بیٹھ کیا تھا کہ تصوف شرکیت سے علیحدہ ایک منزل ہے اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نے اس تصور کو دور کیا۔ اور فرمایا کہ۔ "تصوف شعار حقہ اسلامیہ میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔"

آپ نے تصوف میں برعوں کے خلاف مجی آواز اٹھائی۔ اور تصوف کے رخ تابال پر بدعات کی جو گرو جم چکی تھی اسے صاف کیا۔ اور تصوف کو اس کی اپنی اصلی شکل میں پیش کیا۔

شرع کی زوج کو شریعت و طریقت کی تطبیق مفوف کی اصلیت اور برعات کی مخالفت کے علاوہ شخ مجدو نے جو اہم کام کیا وہ اسلام کا عام احیاء تھا۔ ایک طرف اکبر کی ہندو نواز پالیس نے اور دو سری طرف ہندو احیائیت نے مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ آپ نے شعارُ اسلام کے احرّام پر زور دیا- امراء اور اراکین سلطنت کو اس کی تلقین کی- خود اپنی زندگی میں اسلامی نقطه نظر ك احرام كى برى قابل قدر اور جرائمندانه مثال قائم كى- آپ نے جمائلير جيے خود مخار اور مطلق العنان بادشاہ کے سامنے تجدہ نہ کرکے قید و بند کی سختیال برداشت کیس اور کمال جرات و ولیری اور احرام دین سے خلاف شرع احکام کی عملی مخالفت ك- آپ نے اس وقت كے علاء موفيا اور نام نماد مفتيوں كو جمنبو را جو دب بينے تھے۔ اس سے ہندوستان میں جو اسلام پند گروہ تھا اسے بہت تقویت می۔ اس طرح سارے ہندوستان میں غیر شرعی حکومت وقت کے خلاف تن تھا حضرت مجدد الف ان علیہ رحمتہ کی حق گوئی و بے باک نے حکومت وقت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور جو غیر اسلامی رسومات ' بدعات اور احکامات رائج تھے ان کا ازالہ موا۔ اور شعارُ اسلامی کے احرام كا مجرے خيال كيا جانے لگا۔ جما تكيرنے وہ تمام غير اسلامي احكامت والي لے ليے جو اس كے والد اكبر نے جارى كئے تھے۔ اس طرح آپ كى مجددانہ كوششوں ے ایما مؤثر اسلام نظام قائم ہوا جس سے آپ کے مقاصد کی محیل ہوئی۔ آپ ك ب شار خلفاء تھے۔ جو ہندوستان كے كونے كونے ميں بلكہ ہندوستان سے باہر بھى تبلغ و ترویج اسلام کا فریعنہ سرانجام دے رہے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے

ماجزادگان نے آپ کا کام جاری رکھا۔ اور آج بھی آپ کے سلیلے کا فیض جاری

ہے۔

"سب سے بردا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کمنا ہے۔ شیخ مجد و اس صدیث کی عملی مثال ہے۔ آپ نے بیک وقت دو جابر حکم انوں کا مقابلہ کیا اور ہدوؤں اور محمرانوں کا مقابلہ کیا اور ہدوؤں اور محمراہ فرقوں کی مخالفت بھی مول لی۔ لیکن حق بات نہ صرف بیان کی بلکہ اس پر عملہ رآمہ بھی کرایا۔ اور ان مملک اور خطرناک غیر اسلامی نظریات کو حرف غلط کی طرح مثا دیا جو اسلام کے در خشندہ آفاب پر محمناتصور گھٹا بن کر چھا گئے ہے۔ یہ کوئی معمول کام نہ تھا۔ دین کی تجدید کا حضن کام آپ ہی کے ہاتھوں محمل ہوا۔ اور ملامیہ نے آپ کو مجدد الف ثانی کے لقب سے یاد کیا۔

زمانہ آپ کی خوبوں' صلاحیتوں اور قابلیتوں کا معترف ہوا۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال جب سرہند شریف میں آپ کی قبر اقدس پر حاضر ہوئے تو بے حد مناثر ہوئے۔ اینے تاثر ات کو اشعار کا رنگ دیا تو لکھا۔

ماضر ہوا میں مجھے مجدد کی لھد پ وہ فاک کہ ہے دیر فلک مطلع افوار اس فاک کے ذروں ہے ہیں شرمندہ ستارے ماس فاک بین پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار میرون نہ جمکی جس کی جماگیر کے آگے جس کے نفس گرم ہے ہے گری احرار

حطرت مجدد الف ثانی کی فخصیت جامع صفات متمی- این کی طرز تحریر میں قوس قزر کے سارے رنگ ہیں- کہیں زور خطابت ہے- کہیں متکلمانہ موشکانی اور کہیں علمی متانت ہے- اوران سب میں اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت- آپ کے تحریری مجموعوں میں جو متبولیت مکتوبات شریف کو حاصل ہوئی وہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوئی ہو۔" "کتوبات امام ربانی" کھنے مجدد کی زندگی بی میں مرتب ہو گئے سے۔ ان کی تین جلدیں ہیں۔ وفتر اول جے "درالمعرفت" بھی کہتے ہیں۔ سام خطوط پر مشتل ہے۔ دفتر دوم جس کا تاریخی نام "نور الخلائق" ہے۔ اس میں کتوبات کی تعداد ۹۹ ہے۔ لیکن یہ خطوط بڑے طویل اور مفصل ہیں۔ دفتر سوم "معرفت الحقائق" کے نام ہے موسوم ہے۔ اس دفتر میں ۱۲۳ مکا تیب ہیں۔ آپ کے یہ تمام کتوبات حقیقت و معرفت کے فزانے ہیں۔

ان کے علاوہ آپ نے بت سے رسائل بھی تحریر کے جن کی تفصیل

اس طرح ہے۔

۱- شرع رباعیات ۲- اثبات النبوت ۳- رساله رو روافض ۲- رساله تعلیه ۵- معارف لدینه ۲- مبداء و معاد ۷- تعلیقات موارف-

آپ کے صافرزادگان میں خواجہ محر صافران سب سے بڑے تھے۔ جو عین جوانی میں بعارضہ طاعون وفات پاگئے۔ دو سرے صافرزادے حضرت خواجہ محمہ سعید تھے۔ جو بہت بڑے عالم تھے 'فقیہہ اور صونی تھے۔ شابجہان اور اور تک زیب عالکیر ان کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے۔ آپ کے تیمرے صافرزادے حضرت خواجہ محمہ مصور تھے۔ جو خواجہ محم سعید کے وصال کے بعد سربند شریف میں سجادہ لشین ہوئے۔ اور کاروبار ارشاد وہدایت کے تنا ذمہ دار تھے۔ ان کالقب عروة الوظمی تھا اور تھی ما اور تھی ما ان کے بعد آپ بی کا نام ما بی آتا ہے۔ شہنشاہ ہند حضرت اور تک زیب عالکیر آپ کے بعد آپ بی کا نام ما بی آتا ہے۔ شہنشاہ ہند حضرت اور تک زیب عالکیر آپ کے مرید تھے۔ خواجہ محمد محموم کے جانشین خواجہ محمد نششند تھے۔ جنسیں قوم طالت کہا جاتا ہے۔ اور نگ زیب عالکیر علیہ الرحمہ ان کے بے حد محققہ تھے۔ حضرت مجدد الف باتی کے دو اور صافرزادی ام کلؤم ہمی تھیں۔
فوت ہو گئے تھے۔ ایک صافرزادی ام کلؤم جمی تھیں۔
آپ کے دیگر خلفاء میں حضرت شخ آدم بنوری جمی تھے۔ جن کا ذیب کا خواجہ محمد تھے۔ آدم بنوری جمی تھے۔ جن کا ذیب کا ذیب کا ذیب کا ذیب کا خواجہ محمد تھے۔ اور کی میں تھے۔ جن کا ذیب کا ذیب کا ذیب کا خواجہ محمد تھے تو میں تھے۔ جن کا ذیب کا گئی تھیں۔

رور دور تک پنچا۔ افغانستان کے علاقے میں نقشبند سلسلہ بہت مقبول ہوا اس کی دجہ خواجہ محموم اور شخ آدم بنوری کی مساعی جیلہ تھی۔ شخ آدم بنوری کے خلفا میں ہے لاہور کے شخ سعدی کو اف میں حاجی عبداللہ کو ہائی پشاور میں شخ نور محمہ بشاوری اور ایک بزرگ حافظ سید عبداللہ اکبر آبادی شے۔ جن کے مرید شاہ ولی اللہ عمد ن اور کی اللہ عمد داللہ اللہ عمد دفا ہوئے۔ نقشبند سلسلے میں خواجہ محمد زبیر کو جنس قوم جمارم کما جاتا ہے بہت شہرت حاصل ہوئی۔

امام ربانی فیخ احمد سربندی ۱۹۲۲ء میں اجمیر تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے حفرت خواجہ معین الدین کے مزار کی زیارت کی۔ اور دیر تک مراقبہ کیا۔ اور فرایا کہ بہت می اسرار کی باتوں کا ذکر ہوا۔ اس جگہ مزار کے خادموں نے حاضر ہو کر خواجہ اجمیری کے مزار کا قبر پوش پیش کیا۔ جے آپ نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خواجہ اجمیری کے مزار کا قبر پوش پیش کیا۔ جے آپ نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ نیاس حضرت خواجہ سے بہت قریب رہا ہے۔ اس لیے اسے میرے کفن کے لیے سنجمال کر رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ واپس سم اند تشریف لے گئے۔ جمال لیے سنجمال کر رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ واپس سم اند تشریف لے گئے۔ جمال آپ نے خلوت اختیار کرلی۔ اور فرمانے گئے کہ وقت قریب آچکا ہے۔ دوستوں کو بھی خطوط لکھ دیئے۔ اور بہت می خیرات کی۔ سی نے سمجما کہ دفع بلیات کا صدقہ ہی خطوط لکھ دیئے۔ اور بہت می خیرات کی۔ سی نے سمجما کہ دفع بلیات کا صدقہ ہے تو آپ نے ہندی کا یہ مصرع پڑھ کر حقیقت حال واضح کی۔

اج ملادا كنت سول على سب جك ديوال وار

لین "آج وصال کاون ہے اے سکمی! میں اس خوشی میں تمام دنیا کو نثار کر دول" آخر کار آفناب مجدد تریستھ برس اس دنیائے فافی میں ضیایاشی کرنے کے بعد ۲۸ صفر ۱۳۳۰ اجری بمطابق ۱۰ دسمبر ۱۲۲۳ء کو غروب ہوگیا۔ سرمند شریف میں مرقد مبارک مرجع ملا تک و خلائق ہے۔

حضور نی کریم بین کی جب نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر شریف چالیس برس کی متی اور جب امام رمانی حضرت مجدد الف خاتی کو تجدید دین کا فریضه مونیا گیا تو اس وقت شیخ مجدد کی عمر مبارک بھی چالیس سال متی۔ یعنی چالیس سال کی عمر میں حصرت خواجه محمد باتی بالله کا وصال ہو گیا۔ اور مینی مبدد مند ارشاد و خلافت پر متمکن ہوئے۔

نی کریم ملی ہے نبوت کے اعلان کے بعد تیش سال کے قلیل عرصے میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام پاید محیل کو پہنچایا۔ بعینہ شیخ مجدد نے بھی صرف تئیس سال کی مدت میں تجدید دین کا کام سرانجام دیا۔ اس طرح رسول اکرم ملی کیا کے ساتھ خاص نبیت رکھتے ہوئے شیخ مجدد نے بھی تریشے سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ ماشاء ماللہ ذہے نصیب!!

گیار هویں صدی ہجری سے تاحال

اس دور میں چند شخصیات الیی ملتی ہیں جنہوں نے تصوف کی حقیقت کو برقرار رکھا۔ اور اس پر کسی فلط نظریے کو مسلط نہیں ہونے دیا۔ اس دور میں نقشبندیہ مجددیہ سلسلے نے بہت ترقی کی اور یہ سلسلہ بغیر کسی تغیرو تبدل کے جاری رہا۔ اس کے ساتھ سلسلہ قادریہ اور چشتیہ نے بھی ترقی کی۔ اور اس سلسلے سے مسلک صوفیا نے اپنے اپنے دور میں کافی کام کیا۔ اس دور کے صوفیاء میں سے درج ذیل ہتیاں بہت مشہور ہوئیں۔ اور انہوں نے ترویج تصوف کے لیے بے مثال کارہائے نمایاں انجام دیجے۔

- ا- معرت خواجه محمد معموم نعشبندي مجددي
- ٢- حفرت خواجه محمد نشبند نقشبندي مجددي
  - ۳- معرت خواجه محمد زيير نعشبندي مجددي
    - ٧١ حفرت ميال محر مير قادري
    - ۵- معرت شاه ولى الله محدث والوي
    - ٢- معزت شاه عبد العزيز محدث والويّ
      - حفرت نور محمد مماروی چشتی .
        - ٨ معرت خواجه سليمان لونسوي

۹- حفزت مرعلی شاه گولژوی ا
 ۱۰- حفزت ثیر مجمد شرقپوری ا
 ۱۱- حضزت پیر جماعت علی شاه ا
 ۱۲- حضزت خواجه قرالدین چشتی سیالوی ا
 ۱۲- حضرت فقیر مجمد چورای نقشبندی مجددی

۱۳- مطرت مفیر محمد چورانی نشتبندی مجددی ۱۳- مطرت حافظ محمد عبدالکریم نشتبندی مجددی

۵- حفرت خواجه صوفی نواب الدین نقشبندی مجددی

۱۷- حطرت خواجه محمد معصوم نشتبندی مجدوی

ان کے علاوہ الجزائر میں امیر عبدالقادر"، غازی جمد نقشبندی"، حضرت محمد احمد سوڈانی، سید احمد شریف السنوی"، سید جمال الدین افغائی اور ان کے دست راست فیح جمد عبده ان صوفیا کرام میں سے نقشبندی عبددی صوفیا نے حضرت مجدد الف ثانی رافع کی طرز اور انداز پر بی تصوف کی تعلیم کو جاری رکھا۔ البتہ قادری اور چشتی حضرات نے اپنے سلاسل کو از سر لو منظم کیا اور ان سلاسل کو دوبارہ عام کیا۔ ان میں حضرت نور مجمد مماروی چشتی زیادہ مشہور ان میں حضرت میاں میر قادری لاموری اور حضرت نور محمد مماروی چشتی زیادہ مشہور میں حضرت میاں میر قادری کو اپنے زمانے میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔

شاہجمان دوبار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ داررا جھوہ ہمی آپ کا بہت گردیدہ تھا۔ لیکن جب بیعت کا ارادہ کیا تو آپ دفات پا چکے ہے۔ آپ کے دور میں قادریہ سلیلے کو بہت ترتی ملی۔ ہندوستان میں جہاں بہت سے صوفیائے کرام شریف لانے وہاں حضرت شاہ دلی اللہ اور ان کے خاندان نے بھی بہت شہرت پائی۔ آپ نے بھی نعشبندی سلیلے سے فیفن حاصل کیا۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث اور ججہند آپ نے بھی نعشبندی سلیلے سے فیفن حاصل کیا۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث اور ججہند بھی سے۔ انہوں نے اپ دور کی محاشرتی برائیوں کو دور کیا۔ جو بدعتیں بھیل چکی تھیں ان کی جگہ سنت کو زندہ کیا۔ تصوف کے مسئلے کو پھر ٹیٹر ماکرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں آپ نے انہیں نیست داہور کیا۔ قرآن پاک کا فاری میں ترجمہ کیا۔ اور ججہ

الله البالف كتاب لكو كر طت اسلاميه پر احمان كيا- آپ كے مشن كو آپ كے صاحرادوں خاص طور پر شاہ عبدالعزيز محدث والوى نے جارى ركھا-

حفرت نور محر مماروی چشی نے بنجاب میں چشیہ خاندان کو تقویت دی اور آپ کے فیض سے خواجہ سلیمان تو نسوی اور پیر مرعلی شاہ صاحب گولڑوی بسرہ ور ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی نشٹبندیہ سلیلے کے چشم و چراغ حفرت شیر محمد شرقبوری پیر جماعت علی شاہ اور حفرت فقیر محمد چورائی نے بھی سلسلہ عالیہ نشٹبندیہ کو عروج دیا۔

راولپنڈی میں حضرت فقیر مجد روائی کے فلیفہ مجاز حضرت حافظ محد عبد الکریم نے بہت مقام بایا۔ اور اس سلسلے کو آگے بردھایا۔ لیکن آپ کے فلفاء میں سے جو مقام حضرت خواجہ صوفی نواب الدین روائی کو نصیب ہوا کی اور کو نہ طا۔ آپ نے موہری شریف ضلع مجرات میں خانقاہ تغیر کروائی اور ذکر اللی کی ترویج اور قرآن و سنت کی تبلیغ کا کام ایک جامع انداز میں شروع کیا۔ آپ نے بردے کشمن حالات میں تضوف کے اس پودے کی آبیاری کی۔ اور اسے پروان چڑھایا۔ آپ صاحب تسلیم و رضا کیکر جود و سخا اور مجسم زم و رواع شے۔ آپ نے ذکر باللجر کو رواج دیا۔ اور موہری شریف میں نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کی بنیاد پختہ طریقے سے رکھی جس پر عالمی موہری شریف میں نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کی بنیاد پختہ طریقے سے رکھی جس پر عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ مجمد معصوم روائیج نے تصوف کی عظیم الثان عمارت تغیر کی۔ معموم صاحب معفرت صوفی نواب الدین علیہ الرحمتہ کے معاجزادے اور فلیغہ شے۔

حقرت صوفی نواب الدین کا وصال ۱۲ - ربیج الاول ۱۳۸۵ میطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۵ مروز سوموار ہوا۔ آپ کے بعد حفرت خواجہ محمد معصوم صاحب دربار عالیہ فتشبندیہ مجددیہ موہری شریف کے مند نشین ہوئے۔ حفرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمتہ کی ذات گرامی جامع صفات میں۔ آپ نے دور جدید کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے طریقت میں بہت می اصلاحات جاری کیں۔ جن میں ذکر بالمر کو خاص

ابھیت حاصل ہے۔ آپ نے موہری شریف کی چھوٹی ہے بہتی کو مرکز بناکر ذکر اللی

گ آواز کو ونیا کے کونے کونے جس پنچایا' آپ نے پ ور پ یورپ' امریکہ'
آمریکیا ایشیا اور شالی افریقہ کے بوے بوے ممالک کے تبلینی اور روحانی دورے کے۔ ہر ملک جس اپنے روحانی مراکز قائم کئے۔ اور اللہ کی مخلوق کو ذکر اللی کے وجد آفریں نغمات سے مرشار کیا۔ بہت سے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ کی اصلاحی اور تجدیدی کوششوں کی وجہ سے احیائے دین اسلام کو تقویت ملی۔ آپ نے خانقائی جود کو و ژا۔ ملکی اور غیر ملکی تبلینی وورے کرکے مخلوقات کی اصلاح فرائی۔ موفیاء اور علماء کو متحرک کیا۔ سجادہ لینی کے دور کیا سنت کو زندہ کرکے اسلام کا سمل اور آسان راستہ دکھایا۔ تصوف جس پیدا شدہ بیجید گیوں کو عملی طور پر دور کرکے شریعت حقہ کے صاف سنوے طریقوں کو اپنایا۔ آپ نے گوشہ لینی' پر نکلف مجاہدوں اور قدیم رسموں کی حوصلہ شکنی کی۔ آپ نے قربایا "ہمارا تصوف سنت نبوی کی سید حمی سادی تعلیم ہے۔ جس جس اعتدال پایا جا آ

آپ بلاشبہ اس دور کے بہت بردے مصلح اور مبلغ تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز جہاد اکبر میں گزرے۔ آپ میں توکل ' تنلیم و رضا' مبرواستقلال اور زمر و تقویٰ الی صفات جمیدہ بدرجہ اتم موجود تھیں آپ پر و قار اور منفرد فخصیت کے مالک تھے۔ جو بھی آپ کی زیارت کر تا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ جھے بھی آپ کے ملقہ ارادت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا وصال سا نومبر ۱۹۹۳ بروز برمد منفرت صوفی برمہ کے وقت ہوا آپ موہری شریف میں اپنے والد اور مرشد حضرت صوفی نواب الدین کے بہلوش ایک مقبرے کے اندر دفن ہیں۔

## تصوف كاعملي ببلو

گزشتہ صفحات میں تصوف کے تاریخی اور علمی پس منظر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں عمد بھد اس کے تدریجی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ان برگزیدہ ہستیوں کا بھی مخفر تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے عملی طور پر اس مسلک کی شخیل کی اور اس کی تنبیغ و ترویج کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیئے۔ نیز انہوں نے تصوف کے نظریات کو علمی حیثیت سے چیش کرکے اس کے مقامات کی تفیرو تشریح تصوف کے تاریخی ارتقاء کا عمد بھد جائزہ تھا۔ اب اس کے عملی پہلو کی جائع انداز میں وضاحت کی جائی پہلو کی جائع انداز میں وضاحت کی جاتی ہے۔

تصوف کا تمام تر تعلق "عمل" ہے۔ اس میدان میں عمل کے بغیر پکھ حاصل نہیں ہو تا۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ نہ کئے جائیں تو نجات ممکن نہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن علیم میں جمل بھی ایمان کا ذکر کیا ہے۔ وہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جیساکہ ارشاد فرمایا۔

وَالْعَصْرِ 0 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِئ خُسْرٍ 0 إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَ عَمِلُوْا الصَّلْخِ وَ الْكَالَّةِ وَ الْكَالَّةِ وَ الْكَالِحُتِ وَ الْكَالِحُتِ وَ الْكَالِحُتِ وَ الْكَالِحُتِ وَ الْكَالِحُتِ وَ الْكَالِحُتُ وَ الْكَالِكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

اس سورت میں دو باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کمل طور پر ہے ہی نقصان میں۔ دو سری بات یہ بیان کی گئی ہے۔ کہ صرف وہ لوگ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور صرف ایمان عی نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کئے۔ صرف ایمان کے

آنا کافی شیس جب تک اس ایمان کے مطابق عملی طور پر حقوق و فرائض ادا نہ کئے جائیں۔ اور ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کئے جائیں۔ اس وقت تک وہ ایمان قابل قبول شیس ہے۔ چو نکہ ایمان کے اثرات "عمل" کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے تصوف میں سب سے زیادہ اہمیت "عمل" کو دی جاتی ہے۔ تاکہ انسانی کردار میں ایمان کے اثرات ظاہر ہوں۔ اور ان اثرات کی بدولت تغیر رونما ہو۔ قلوب کی اصلاح ہو۔ اذہان کی طمارت ہو۔ اور انسانی سیرت و کردار میں ایکی مثبت شدیلی آئے جس سے ایک مغبوط انقلاب معرض وجود میں آئے۔ جے قرآن میں "حوة الو تقی"کا نام دیا گیا ہے۔

عمل سے زندگ بنت ہے جنت بھی جنم بھی!! یہ فاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

(اقبال)

تصوف میں یہ تین اوصاف عملی طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ نئس امارہ کو نئس اوامہ اور تصوف میں یہ تین اوصاف عملی طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ نئس امارہ کو نئس اوامہ اور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ نئس امارہ کو نئس اور حقیقت حقیقت اور معرفت ہے۔ یہی شریعت طریقت حقیقت اور معرفت ہے۔ یہ مجاہرے کا کام ہے۔ جس کے لیے مداومت اور معتقل مزاتی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں احسان یعنی تصوف کی جو تعریف آئی ہے۔ کہ "تو عبادت اس طرح کرئے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے آگر یہ مقام نہ طے تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔" یہ مقام یو نمی تو نہیں مل جائے گا۔ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کئے افد تعالیٰ انہیں کی اور اجر عطا فرمائے گا۔ ایک بغیر عمل کے پچھ ہاتھ نہیں آئے گا موائے ذات و پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک بغیر عمل کے پچھ ہاتھ نہیں آئے گا موائے ذات و خواری اور ناراضی رب کے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَامَّا الَّذِيْنَ المَنْوَا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَيُوقِيْهِمْ أَجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ فَا الَّذِيْنَ السَّنَكُفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا

اَلِيْمًا ٥ وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلا تَصِيرًا-

" پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ تو اللہ تعالی ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ اور اپنے فضل و کرم سے زیاوہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن جنہوں نے (اجمال صالحہ کرکے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کو) عار سمجما۔ اور تکبر کیا تو انہیں (اللہ تعالی) درو ناک عذاب دے گا۔ اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی جمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مدوگار۔" (قرآن ۳: ۱۵) مدوگار۔" (قرآن ۳: ۱۵)

پس تصوف مجام ہے۔ جس میں ہر لحد جماد کیا جاتا ہے۔ جماد المعربی اور اکبر بھی۔ اصغر بھی اور اکبر بھی۔ متعلقات تصوف

چونکہ تصوف کا تمام تر تعلق "عمل" سے ہے۔ اس لیے میہ ضروری ہے کہ "متعلقات تصوف" کی وضاحت کردی جائے۔ جن کے بغیر منزل نہیں ملتی اور صراط منتقیم پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اس راہ کی دشواریوں سے گھرا جاتا ہے پھراس کی حالت اس شربے مہار کی ہوتی ہے۔ جس کو جو چاہے جد هر چاہے لے چائے۔

## (۱) حقیقت مرشد

اصطلاح تصوف میں "مرشد" سے مراد وہ مرد کامل ہے۔ جو اپنی ایمانی
بھیرت سے مرید کی صراط متنقیم کی طرف راہنمائی کرے اور اپنی گرانی میں منزل
مقصود تک پنچائے۔ اور "مرید" اس محض کو کتے ہیں جو اپنے ارادے کو اللہ تعالی
کی رضا میں محو کر دے اور اپنے مرشد کی راہنمائی میں ہر طرف سے کنارہ کش ہو کر
صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔

حیات انسانی کی میہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ انسان جس فن یا علم سے ناآشنا ہو تا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے وہ کسی ماہر فن استاد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ناکہ اس کی راہنمائی اور دھگیری ہے اس میں کمال حاصل کرکے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ جب ونیاوی امور میں بغیر راہنما کے کامیابی کا حصول ممکن نہیں تو دینی اور روحانی امور میں بغیر راہنما اور استاد کے کس طرح کامیابی ممکن ہے؟ جمال قدم قدم پر نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اور وہ المیس جس نے مخابیق آدم کے وقت قسم کھائی تھی۔

"فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ "
"كر (اے اللہ) تيرى عزت كى هم ين ضرور ان سب كو محراه كروں كا"
(قر آن ٨٢:٣٨)

تو وی الجیس اب انسان پر ہر طرف سے حملہ آور ہے۔ وہ انسان کو گراہ کرنے میں کوئی لحد بھی ضائع نہیں کرتا۔ گر جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ کہ الجیس کے اس حملے سے صرف اللہ کے "کلص بندے" ہی محفوظ رہ کتے ہیں۔۔۔۔۔ اِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِیْنَ (قرآن ۸۳:۳۸)

تواس کے لیے ضروری ہے کہ انسان المبیس کے حملوں ہے بیخے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان "مخلص بندوں" کی تربیت اور مربرستی میں آجائے۔ تاکہ جس طریقے ہے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے اور منزل مقعود لینی رضائے اللی عک رسائی حاصل کی ہے۔ ان ہے وہ طریقہ سیکھیں اور ان کی راہنمائی میں صراط متنقم پر چلتے ہوئے منزل مراد تک پنچیں ۔۔۔۔ یہ قرآن سے ثابت شدہ حقیقت ہے جے جملایا نہیں جا سکتا اور ابتدائے تخلیق انسان ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نشائدی فرما دی تھی۔ انسان توجہ نہ کرے تو الگ بات ہے۔ وہ طریقہ جس کے اندر رہ کر تربیت حاصل کی جاتی ہے وہ "طریقت" ہے۔ اور جس کی راہنمائی میں شریعت کی پیروی کی جاتی ہے وہ مرد کائل "مرشد" کی ذات ہے۔ اور مرشد اللہ تعالیٰ میں کے مخلص بندوں میں سے ہوتا ہے۔ اور مخلصین کی وہ جماعت صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی برگزیدہ اور پاکیزہ جماعت ہے۔ اور میں سے سیدھی می اولیائے عظام کی برگزیدہ اور پاکیزہ جماعت ہے۔ اور میں "حزب اللہ" ہے سیدھی می

بات ہے اس میں نہ کوئی فلسفیانہ موشگانی ہے اور نہ کوئی الجماؤ-

مرشد روحانی معالج ہوتا ہے جو انسان کے روحانی امراض کا قرآن کے لیے کیا ہے علاج کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ شریعت حقہ کی طرف سے بتائے ہوئے پر چیز بھی بتاتا ہے۔ تاکہ "مرید" کا نفس امارہ " نفس اوامہ اور پھر مطمئندہ جیں تبدیل ہو جائے۔ مرید جب اپنے مرشد سے مخصی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو رُتا ہے۔ اس جی مرسد کی مرضی پر چل پڑتا ہے۔ کیونکہ مریض جب تک اپنے محالج کی دیتا ہے اور مرشد کی مرضی پر چل پڑتا ہے۔ کیونکہ مریض جب تک اپنے محالج کی مرضی کے مطابق علاج نہیں کرائے گا شفا نہیں پائے گا۔ بعینہ مرید جب تک اپنے مرشد کی مرضی کے مطابق تربیت حاصل نہیں کرے گا اور اپنی مرضی ختم کرکے مرشد کی مرضی کو نہیں اپنائے گا اے منزل نہیں مل سے۔ اس عمل کو طریقت میں مرشد کی مرضی کو نہیں اپنائے گا اے منزل نہیں مل سے۔ اس عمل کو طریقت میں مرشد کی مرضی کو نہیں اپنائے گا اے منزل نہیں مل سے۔ اس عمل کو طریقت میں سادہ می بات کو بھی کس قدر الجمادیا گیا ہے۔

مولانا روم اپنی مثنوی میں "مرشد کی حقیقت" کو ان الفاظ میں بیان

کرتے ہیں۔

## الله والمركث وارد بأمك غول

(مثنوي مولاتا روم دفتر اول)

''تو مبشد کو ختب کرلے کہ بغیر مرشد کے (طریقت) کا بیہ سفر بے پناہ آفات اور خوف و خطرات سے بھرا پڑا ہے۔ لیس ایک ایسے راستے پر کہ جس پر تو پہلے بھی نہیں گیا۔ خبروار تخالہ چل اور رہبر کی طرف سے روگروائی نہ کر۔ کہ جروہ آوی جو بغیر مرشد کے اس راستے پر چلا ہے وہ شیاطین کے ہاتھوں مگراہ ہوا ہے اور (گمرابی کے) کویں میں جاگرا ہے۔ اے کم مقل! اگر مرشد کا سابیہ تجھ پر نہیں تو شیاطین کی آوازیں نیجے محراہ کر دیں گی۔"

اصطلاح تصوف میں طریقت کے اس رائے کو "سلوک" اس پر چلنے والے کو "سالک" اور مناذل راہ کو "مقامات" کہتے ہیں۔ یہ مناذل راہ در حقیقت مراط متنقیم کے سنگ میل ہیں جن سے گزر کر مسلمان منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے۔

"مقامات کی تعداد سات ہے۔ توبہ - درع - زہد - فقر - صبر - توکل اور رضا۔" (تاریخ تصوف در اسلام)

کیکن ہم نے اس باب میں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے مقامات کی تعداد آٹھ لکھی ہے- ساتویں نمبر پر توکل کے بعد ایک مقام "ایٹار" آتا ہے- اور آخر پر "رضا" - کیونکہ بغیرایٹار کے مقام رضا حاصل نہیں ہوسکتا۔

ان مقامات میں سے گزرتے ہوئے سالک کے دل پر بعض وجدائی کیفیات طاری ہوتی ہیں جن کو اصطلاح تصوف میں "احوال" کا نام دیا جاتا ہے۔
"حال" کی کیفیت اللہ تعالی کی طرف سے قلب سالک پر طاری ہوتی ہے۔ سالک کو اس وجی کیفیت پر بڈات خود کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ دل پر طاری ہوجائے تو سالک اسے اپنی کوشش یا ارادے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور اگر خود طاری ہوجائے تو سالک اسے اپنی کوشش یا ارادے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور اگر خود بے کیفیت ختم ہو جائے تو سالک کسب واجتماد سے اسے دوبارہ والیس نہیں لاسکتا۔

یہ تو مرف اللہ تعالٰی کی کرم نوازی اور عنایت ہوتی ہے۔ احوال کی تعداد دس ہے۔

۱- مراقبه ۲- قرب ۳- محبت ۴- خوف ۵- رجاء ۲- شوق ۷- انس ۸- اطمینان ۹- مشامره اور ۱۰- یقین-

ان کی وضاحت "روحانی ارتقاء" کے ذیلی عنوان کے تحت کی جائے

گ-

سالک ان تمام مقامات سے صرف مرشد کامل کی راہنمائی اور تربیت میں رہ کری گزر سکتا ہے۔ اکیلا چلے گانو گمراہ ہو گا۔

قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے۔

"آلَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَثُوا اللَّهُ وَالْبَعُوا اللَّهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

" اے ایمان والو! اللہ (کی ناراضی) سے ڈرو۔ اور اس کی طرف وسیلہ علاق کرو۔ اور اس کی طرف وسیلہ علاق کرو۔ اور اس کی راہ مس مجاہدہ کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔" (قرآن ۵: ۳۵)

وسیلہ کی لغوی تشریح اس طرح ہے: الوسیلة فی الاصل ما يتوصل به الى الشن و يتقرب به اليه (لهان العرب و كشاف) لين جس چزك ذرايد كسى تك پنچاجائ اور اس كا قرب حاصل موات وسیلہ كتے ہیں۔

آیت ندکورہ میں جس وسیلہ کی تلاش کا ذکر ہے اس سے مراد هخمی وسیلہ لینی توسل مرشد ہے۔ جو لوگ اس وسیلہ سے "ایمان" مراد لیتے ہیں وہ غلطی پر بیں کیونکہ اس آیت میں خطاب انہی لوگوں سے کیا گیا ہے جو ایمان لا چکے ہیں جب ایمان موجود ہے تو تلاش کس کی؟ اور جو لوگ اس وسیلہ سے "تقویٰی" مراد لیتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں کیونکہ تقویٰ کی ہدایت اِتَّقُو اللّٰه کے الفاظ سے فرادی گئی ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہیں کیونکہ تقویٰ کی ہدایت اِتَّقُو اللّٰه کے الفاظ سے فرادی گئی ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہیں کیونکہ سے مراد "اطاعت" عبادت یا نیک عمل" لیتے ہیں ان کی رائے بھی درست نہیں ہے کیونکہ سے ساری باتیں جَاهِدُوْا فِنی سَبِیْلِهِ مِن آگئیں۔

وَالْبَتْغُوْ آ اِلَيْدِ الْوَسِيْلَةَ كَ بِهِ اور بعد داؤ عطف ہے۔ جو معطوف اور معطوف اليد ك درميان مغائرت كى دليل ہے۔ كه جس وسيله كى جانب اس آيت بيس اشاره كيا كيا ہے وہ تقوى اور مجابده كے علاوہ كوئى اور چيز ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دالویؓ نے بھی تقریع فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد "بیعت مرشد" ہے۔ (سر دلبراں از شاہ محد ذوقیؓ) مراد "بیعت مرشد" ہے۔ (سر دلبراں از شاہ محد ذوقیؓ) ای طرح شاہ اساعیل دالوی کو بھی لکھنا بڑھا۔

الل سلوک این آیت را اشارت بسلوک مے فمند و وسیلہ مرشد رائے دانند پس طاش مرشد بنا بر فلاح حقیق وفوز تحقیق پیش از مجابدہ ضروری است و

سنت الله برجمیں منوال جاریست الندا بدول مرشد راہ یابی نادر است- (صراط منتقیم)

"دینی سالکان راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد "مرشد" لیا ہے۔ پس حقیقی کامیابی اور
کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ و ریاضت سے پہلے تلاش مرشد بہت ضروری
ہے۔ اور حق تعالی نے سالکان راہ حقیقت کے لیے می قاعدہ مقرر فرایا ہے۔ اس
لیے مرشد کی راہنمائی کے بغیراس کا لمنا شاؤہ نادر ہے۔"

ايك اور جكه اساعيل داوي كلمة بن-

و مراد از وسیله همخمی است که اقرب الی الله باشد ور منزلت (منعب

الات و مردلبرال)

"اور وسیلہ سے مراد ایسا مخض ہے جو قدر و منزلت میں اللہ تعالیٰ سے بت قریب ہو- علامہ اقبال روائنے نے ای وسیلہ کی وضاحت برے خوبصورت انداز یں اس طرح کی ہے۔"

دم عارف دیم مج دم ہے اس کے دم ہے اس کے اس کے اس کے اس کی میں من ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی ہے کئیں دو قدم ہے شانی ہے کئیں دو قدم ہے

حقیقت میں مقربین بارگاہ رب العزت ہی کا وسیلہ وہ "وسیلہ" ہے جم
کے حاصل کرنے کی ہدایت اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔
"اُوْلَئِكَ الَّذِیْنَ یَدُعُوْنَ یَبْتَعُوْنَ اِلٰی رَبِّهِمُ الْوَسِیْلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَ
یَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَ یَخَافُوْنَ عَلَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا"
"دہ لوگ جنس سے پکارا کرتے ہیں وہ خود وُحود شتے ہیں اپ رب کی طرف وسیلہ کہ کونیا بھرہ (اللہ سے) ذیادہ قریب ہے۔ اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ اور
در تے رہے ہیں اس کے عذاب ہے۔ ویک آپ کے رب کا عذاب ورے کی چیز در تے آئی کے رب کا عذاب ورے کی چیز در تے (قرآن کا: کے 6)

اس آیت سے "وسیلہ هنمی" کی الناش کا بین شبوت ال رہا ہے۔ کہ وہ اس کا وسیلہ اللہ علیہ اللہ اللہ ہوت اللہ کے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا وہی بارگاہ اللی میں بطور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہی رشد و بدایت کی المقین کر سکتا ہے۔ وہی سالک کا ہاتھ پکڑ کر شریعت کا عصا تھا ہے ' طریقت کے راتے پر گامزن معرفت اللی کی منزل تک پنچا سکتا ہے۔

حضور نی کریم سائی می محله کرام سے مخلف اوقات میں مخلف امور پر بیعت لیتے تھے مثلاً اسلام ' طافت ' بجرت ' جماد ' اتباع سنت ' تقویٰ ' ذوق وشوق دین اور حقوق العباد وغیرہ اصادے صححہ میں بھی حقیقت مرشد اور بیعت کا ثبوت الما ہے ۔ مثلاً حضرت عوف بن مالک المجھیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نی کریم سائی کی فدمت میں حاضر تھے ہم نو آدی تھے آٹھ یا سات آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ سائی سے بیعت نہیں کرتے ۔ ہم نے اپنے ہاتھ کھیلا دیے اور عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے مائی کی عبوت نہیں کرتے ۔ ہم نے اپنے ہاتھ کھیلا دیے اور عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی عبوت کرو آئی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا۔ ان امور پر کہ ۔۔۔۔اللہ عقائی کی عبادت کرو۔ اور پانچ وقت کی نمازیں اور کرد۔ اور راحکام) سنو اور اطاعت کرو۔" (صحیح مسلم ' ابوداؤد اور نمائی)

ادا کرد۔ اور (احکام) سنو اور اطاعت کرو۔" (صحیح مسلم ' ابوداؤد اور نمائی)

مسلمان کی خیرخوای کو اینے اوپر لازم پکڑیں-

انصار مرینہ سے بیعت کے وقت حضور نے بیہ شرط لی کہ امور اسلام اس کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اور جہال رہیں حق بات کیں۔ اور انصار عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ میت پر نوحہ خوانی نہ کریں۔ (مردلبرال اڑسید محمد ذوقی)

> قرآن مجيد كا اعلان ہے-"فَسْفَلُوْآ اَهُلَ الدِّكُو إِنْ كُنْشُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ" "أَكُر تَمْ نَهِي جائے تَوْ الل ذَكر سے يوچھو" (قرآن ١٦: ٣٣)

اہل ذکر کون ہیں؟ وہ جنہوں نے بھشہ اللہ تعالی کو یاد رکھا۔ اور اللہ فاللہ نے بھی بھشہ انسی یاد رکھا۔ وہ مخلصین کی جماعت جس کے آگے الجیس بھی مالا ہے۔ ذکر اللی ہیں منتفزق نفوس قدسیہ جو قرآن و سنت کو مشعل راہ بناتے ہیں اللہ کے مطبع اور اطاعت گزار بندے ہیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ وہی اللہ کے مطبع اور اطاعت گزار بندے ہیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ وہی اولیاء اللہ اور صوفیا کرام جو قرآن کے عالم اور سنت کے پیرو ہوتے ہیں جو اس راہ طریقت کے راہی ہیں۔ جنمیں نہ خود کوئی خوف ہے اور نہ اپنے ساتھیوں کا غم۔ جن کی تعریف ہیں۔ اللہ تعالی نے آیات نازل فرائیں۔ اور انہیں "عبادالرحمٰن" کے نامی ہیں۔ فواڈا۔

فتم الرسول حفرت محر مصطفے ملی کے بعد بیعت کا طریقہ آپ کے فاقاء صحابہ کرام تابعین اور صوفیا کے ہاں نتقل ہو کر آیا۔ اس لحاظ سے مرشد اصالہ فور رسول اللہ ملی کام بیں اور مرشدان نیابہ آپ کے خلفاء صحابہ کرام اور ان کے بعد موفیا کرام ہیں۔ الذا مرشد کے بغیراس راہ میں کامیابی نصیب نہیں ہو عتی۔

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اس "وسیلہ" کی حلاش کس طرح کی جائے اور سالک کس مخص کو اپنا مرشد اور راہنما بنائے؟ اس سوال کا جواب ہم قرآن و سنت میں حلاش کرتے ہیں۔ جب قرآن نے اس "وسیلہ" کی حلاش کا تھم دیا

تواس معالمہ میں راہنمائی بھی خود قرآن نے کی ہے۔ ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جس کے لیے ہم اکثر کمہ دیتے ہیں کہ مصروفیات کے اس دور میں ہارے پاس فرصت نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے "وَاتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلْتَیْ

"اوراس فخص کی وروی کرجو میری طرف رجوع کرتا ہے" (قرآن اس ان ۱۵)

ا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی پھان میہ بنا دی کہ وہ مخص رجوع الی اللہ کرے گا۔ وہ متی ہوگا اور اس میں اتباع قرآن و سنت کا ذوق شوق پایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی غیر شرعی کام کرنے والے کی پیروی سے منع کر دیا گیا۔ ارشاد ہو تا ہے:

وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُوْزًا (قرآن ٢٦: ٢٣)

"اورنه اطاعت كران مى سے كى كنگار (بدعمل) يا كفركرنے والے كى-"

اس آیت میں بدعمل فض کو جو غیر شری طریقے اپناتا ہے کافر پر مقدم رکھا کیونکہ ایک مومن کو کافر کی صحبت کی نسبت بدعمل اور بدعقیدہ فض کی صحبت سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ الذا راہنما اور مرشد وہ فخض ہوجو شریعت محمدگاپر سختی سے کاربند ہو اور میج العقیدہ ہو۔ اس کے اعمال سے فش و فجور کی ہونہ آئے۔ بلکہ صدیث قدی کے مطابق کہ ۔۔۔ "میرا بندہ وہ ہے جے دیکھ کرمیں یاد آجاؤل" وہ ایس بی مخصیت کا مالک ہونا چاہیے پھراس کی وضاحت حق تعالی نے اس آیت کے ذریعہ بھی کردی۔ فرمایا:

"وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْبِهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فَوَالًا"

"اور نہ بیروی کر اس (برنسیب) ک- جس کے دل کو ہم نے اپنی یادے فاقل کردیا ۔ ہے اور وہ لگا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہش کے بیچے۔ اور اس کا معالمہ مدے گزر کیا ہے" (قرآن ۲۸:۱۸)

مرشد کال ذاکر ہو تا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ خود گراہ ہے۔ وہ دو مرول کی براجمائی کیا کرے گا۔ وہ تو دو تور نفس امارہ کے چیچے لگا ہوا ہے

وہ سمی دوسرے کو نفس مطمئنہ تک س طرح لے جاسکتا ہے پس تھم ہوا ہے کہ
ایسے مخص کی بات بالکل نہ مانیں۔ نہ اس کی صحبت اختیا کریں۔ جو اللہ کی یاد سے
عافل ہے۔ اور اپنے نفس کا بھرہ بن چکا ہے۔

ووسری پھپان سے ہے کہ جو مخص صاحب بصیرت ہو اس کی راہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

قرآن مجيد شابر -:

"قُلْ هَٰذِهٖ سَبِيْلِیْ اَدُعُوْ آ اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِیْرَةِ اَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِیْ"
"(اے رسول) آپ فرا دیجیے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ یں تو بلاتا ہوں مرف اللہ کی طرف بمیرت پر۔ یں اور (وہ بمی) جو میری الباع کرتے ہیں"
طرف بمیرت پر۔ یں اور (وہ بمی) جو میری الباع کرتے ہیں"
(قرآن ۲:۴۸)

اس سے عابت سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم مٹائی خود بھی لوگوں کو بھیرت کی بنا پر اللہ کی طرف بلاتے تھے اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی۔ مثلاً صحابہ کرام اہل بیت اطبار اور ان کے بعد صوفیا عظام 'نی کریم مٹائی کے بچے متبعین اور صحیح جائشین ہیں۔ اتباع کرنے والوں ہیں قیامت تک کے صالحین آجاتے ہیں۔ اور رشد و ہدایت کا بیہ سلمہ جاری ہے۔ اور آپ کی اتباع کرنے والے علاء صوفیا اور مسلاء کرام ہیں سے مرشد بن کر رشد و ہدایت کا کام سرانجام دے سے جی اور وہی صاحب بھیرت لوگ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سنت کی اتباع کرکے بیہ مقام حاصل کیا صاحب بھیرت لوگ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سنت کی اتباع کرکے بیہ مقام حاصل کیا ہے۔ اور بیہ حدیث کہ ۔۔۔۔۔ وقمومن کی فراست ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ اور بیہ حدیث کہ ۔۔۔۔ ودمومن کی فراست ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ اور بیہ حدیث کہ ۔۔۔۔ ودمومن کی فراست ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ اور بیہ صداق صوفیا کرام بی ہیں۔ للذا

تیسری پہچان سے ہے کہ جو مخص صاحب نبت ہو اور کی بزرگ کی محبت میں رہ کر کسب فیضان کیا ہو۔ اور باقاعدہ بیعت کرنے کی اجازت حاصل کی ہو اور بیعت کا سے سلسلہ معلم انسانیت نبی رحمت میں پہنچا ہو۔ پس الیمی مخصیت کی بیعت کی جا سکتی ہے اور اسے مرشد کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

"يَآتُهَا النَّبِيُّ إِنَّآ اَرْسَلْنُكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ "

"اے نی (النظیم) ہم نے بھیجا ہے آپ کو (سب سچا کوں کا) گواہ بنا کر۔ اور خوشخری سنانے والا اور (بروقت) ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور روشن آلناب" (قرآن ۳۳: ۳۵)

اسلام کی دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے لیے جمال اور بہت ی

ہاتیں ضروری ہیں دہال اذن اللی بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم مانی کے اللہ تعالیٰ کے

عم اور اذن کے تحت لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ اذن درجہ

بدرجہ سلسلہ دار نبی کریم مانی کیا ہوتا ہوا مرشد تک پنچتا ہے۔ یکی ارشاد و بیعت کا

ذن ہے۔ اور مرشد وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے مرشد کی دساطت سے سلسلہ وار

حضور رسالت مآب مانی کیا اور اللہ تعالیٰ سے ارشاد و بیعت کا اذن حاصل کیا ہو۔ یمی

نبست ہے۔ جس کو طریقت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ للذا میخ و مرشد وہی ہو سکتا

ہو جو صاحب نبست ہو۔ اور بذرایعہ سلسلہ طریقت وعوت و ارشاد اور بیعت کا اذن

حاصل کرلیا ہو۔

حاصل کرلیا ہو۔

چو تھی پہچان وہ ہے کہ جس کی وضاحت حضور نبی کریم النا کیا ہے خود فرمائی کے حضور نبی کریم النا کیا ہے۔ حضور نے صدیث قدی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "میرا بندہ وہ ہے جے دکھ کر میں یاد آجاؤں۔" اللہ کے جس بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے اس مخص ہے بھی راہنمائی صاصل کی جائتی ہے۔ تقوے کا اثر چرے پر ہوتا ہے۔ پھر بندے کی طاہری صورت 'اس کی گفتار' کردار اور طرز عمل ہے بھی حقیقت حق ظاہری صورت 'اس کی گفتار' کردار اور طرز عمل ہے بھی حقیقت حق

نظر آجاتی ہے۔

پس مالک کو چاہیے کہ درج بالا چار اوصاف جب کی بیں پائے تو بغیر کی عذر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلے۔ اور اس پر کلی طور پر بھروسہ اور اطمینان کرکے اس کے احکام کی پابندی کرے۔ اس کی راہنمائی میں منازل سلوک طے کرئے اور منزل مقصود تک چنچنے میں کوشاں رہے۔ اور یاد رہے کہ مالک کی منزل "اللہ تعالیٰ" ہے۔

يشخ و مرشد كاادب

ادب ایک ایک گنجی ہے جس سے فیض کا دروازہ کھاتا ہے۔ ہے ادب نہ شریعت میں مقام حاصل کرسکتا ہے اور نہ طریقت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے الجیس نے بارگاہ اللی میں ہے ادبی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا تو مردود ٹھرا۔ البولسب اور ابو جہل نے بارگاہ رسالت میں ہے ادبی دکھائی تو بھیشہ بھیشہ کے لیے ہاکت و بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالی نے والدین کی نافرمانی اور ہے ادبی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس طرح مرشد پاک کا ہے ادب اور نافرمان مول اللہ ساتھیا کا ارشاد پاک کے فیض رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہادی برحق معرت محمد ساتھیا کا ارشاد پاک

"وہ مخص ہم میں سے نمیں جس نے مارے چھوٹوں پر رحم نمیں کیا اور مارے پروگوں کا ادب و احرام نمیں کیا۔" (ترفری شریف)

تصوف تو ہے ہی ادب - جیسا کہ صوفیائے درمایا - اَلتَّصَوَّفُ كُلُّهُ اَدُبُّ شخ كال كے آواب كے متعلق امام ربانی حفرت مجدد الف ثانی ربایت ك ارشادات ماليہ عارے ليے مشعل راہ ہیں - آپؓ فرماتے ہیں - "اگر اللہ تعالی اپنی عنایت ہے کی طالب کو پیر کائل کی طرف راہنمائی فرمائے۔ تو چاہئے کہ اس کے وجود مسعود کو نغیمت سیجے۔ اور اپنی آپ کو کھل طور ہی اس کے حوالے کر دے۔ اس کی رضا میں اپنی سعادت جائے اور اپنی بد بختی کو اس کی مرضیات کے خلاف سیجے۔۔ اپنی نفسانی خواہش کو اس کی رضا کے تالی کر دے۔ حدیث نہوی ہے: "تم میں ہے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش کو اس کی رضا کے تالی کہ وہائی گئر اس کے تالی نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں لینی قرآن و سنت۔" طالب کو چاہئے کہ اس کی خواہش کہ اس کی توجہ تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیرو مرشد کی طرف کرئے۔ اس کی اجازت کی بغیر نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو۔ اور اس کے حضور میں نماز فرض و سنت کے موا پی نہ ہو۔ اور اس کے حضور میں نماز فرض و سنت کے موا پی نہ ہو ہے۔ مرشد کے مطل پر پاؤں نہ رکھے۔ اس کے وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے اور اس کے حضور پانی پینے یا کھانا کھائے اور کی سے صفحگو کرے۔ اس کی عدم موجودگ میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب اس کی عدم موجودگ میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب اس کی عدم موجودگ میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب وہن مجودگی میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب وہن مجودگی میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب وہن مجودگی میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب وہن مجودگی میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب وہن مجودگی میں جمال وہ مقیم ہو اس طرف پاؤں دراز نہ کرے۔ اور لحاب

جو کھ مرشد سے صاور ہو اسے صواب و بہتر جائے۔ کیونکہ مرشد کالی
کا عمل المام سے ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض صور توں میں اس کے المام میں خطاکا ہونا
عمکن ہے لیکن خطائے المامی خطائے اجتمادی کی طرح ہے۔ اور طامت و اعتراض
اس پر جائز نہیں۔ جب اسے اپ چنے و مرشد سے عبت ہے تو پھر اقتداء میں کوئی
مشکل نہیں۔ اور اس کا ہر فعل نظر میں پہندیدہ دکھائی دے گا۔ کھائے پینے پیننے اور
طاعت کے چھوٹے بڑے کاموں میں چرو مرشد ہی کی افتداء کرنی چاہے۔ اور نماز کو

مرید اپنے ویرو مرشد ہے کرامت طلب نہ کرے۔ اور اپنے کشف پر بھروسہ نہ کرے۔ قام فیوض و برکات کو اپنے ویکی طرف بی سے تصور کرے۔ ویک کی حرکات و سکنات میں کسی اعتراض کو دخل نہ دے۔ خواہ وہ اعتراض رائی برابر بی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ معتراض کا متیجہ سوائے تحروی کے اور کچھ شیں۔ تمام مخلوقات

ھیں بد بخت وہ ہے جو اس طاکفہ عالیہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اور عیب نکالتا ہے۔

مرید کو چاہیے کہ بغیر ضرورت و اجازت کے مرشد ہے جدا نہ ہو۔ اپنی
آواز کو اس کی آواز پر بلند نہ کرے۔ کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ جو فیض دو سرے
مشائخ ہے پنچ تو اسے بھی اپ بی پیر کی طرف ہے ہجے۔ اور جان لے کہ پیر
مشائخ ہے پنچ تو اسے بھی اپ بی پیر کی طرف ہے ہجے۔ اور جان لے کہ پیر
کال تمام کمالات اور فیوش و پر کات کا جامع ہے۔ طریقت میں آواب صحبت کا لحاظ
رکھنا بہت ضروری ہے۔ تاکہ قائدہ حاصل کرنے اور فائدہ پنچانے کا راستہ کھل
جائے۔ مرید کو چاہیے کہ جو پچھ ظاہر ہوتا رہے ضرور لکھتا رہے۔ ہرتین دن کے بعد
اپنے حالات و واقعات کی اطلاع شیخ کو دے۔ اگر شیخ کی طرف سے کوئی کپڑا ملے تو
اسے بھی بوق ہے۔ کوئی ہے اور ادب کے ساتھ رکھے۔ اس سے بہت سے قوائد کی
امید ہوتی ہے۔ کوئی ہے اوب اللہ تک نہیں پنچا۔ اگر مرید آواب میں سے بعض کی
رعامت میں اپنے آپ کو کو تاہ جائے اور اسے کماحقہ 'اوا نہ کرسکے اور باوجود کو شش
رعامت میں اپنے آپ کو کو تاہ جائے اور اسے کماحقہ 'اوا نہ کرسکے اور باوجود کو شش
کی بھی پورا نہ کرسکے تو معان ہے۔ لیکن کو تابی کا اقرار ضروری ہے۔ اگر آواب کا
گاظ نہ رکھے اور اپنے آپ کو کو تاہ بھی نہ جائے تو ان بزرگوں کی برکتوں سے محروم

( كمتوبات امام رباني دفتر اول)

## (ب) حقیقت بیعت

بیعت ایک سودا ہے جو پخت معاہدے کے تحت مرشد کامل کی وساطت ے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالی ہے۔ "اِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" "یقیناً" اللہ تعالی نے موشین ہے ان کی جائیں ادر ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے میں" (آیت ۱۱۱)

"فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ"
"(اے ایمان والو) پی خوشیال مناد اپن اس مودے پر جو تم نے الله تعالی سے کیا

ہ اور کی توسب سے بڑی کامیانی ہے۔" (الیشاً)

الله تعالى في ايمان والول سے ايك سودا في كرليا ہے- كه ديكھوب جان و مال جو میرے ہی عطا کردہ ہیں اور فانی بھی ہیں سے جھے دے دو اور ان کے برلے میں میں تہیں جنت عطا کروں گاجو ہمیشہ تہارے پاس رہے گی- اگر ہم اس سودے کی گرائی اور کیفیت پر غور کریں تو چند الی باتیں سامنے آتی ہیں جن سے اس سودے کی اجمیت واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً پہلی بات سے کہ سے سودا صرف اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ کسی کافر مشرک اور بے ایمان کا اس سودے سے کوئی تعلق نمیں ہے۔ ووسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مومنین سے صرف وو الی چزیں ما تکی جیں جو ذاتی طور پر ان کی اپنی شیں جیں بلکہ خالق نے جو جان و مال کا حقیقی مالک ہے یہ دو چیزیں ایمان والوں کو اپنی طرف سے عطا فرمائی ہیں اور ان کا اشن بنایا ہے۔ كديد ميري طرف سے امانت جي ان ش خيانت شيس كرنى بلكہ جب ضرورت ياك یہ مجھے مِنْ و عَن لوٹا دینی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جان و مال ضرورت بڑنے پر لے لول گا اور اس کابدلہ لینی جنت موت کے بعد دول گا- چو متی بات سے کہ سے سودا منگا نمیں ہے۔ بت ہی ستا ہے۔ اس لیے تم اس سودے پر خوشیال مناؤ۔ شکر ادا کرو- کیو نکہ ہیہ بہت بردی کامیابی ہے-

ہے سودا جہاں بہت سستا ہے کہ دو کم قیت چیزیں لیعنی جان وہال جو فائی اور ناپائیدار بھی جیں ان کی قیمت اتن گراں عطا فرمائی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیعنی جنتی جنتی کر کئی جنت۔ اور اس کے اندر کی دائمی نعتیں جن کی کوئی مثل نہیں 'وہاں ہے سودا کڑی آزمائشوں اور مشکل امتحانوں سے گزر کر برقرار رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آزمائش تو یہ ڈال دی کہ ہمیں خود مختار بنا دیا۔ ہمیں آزادی دے دی کہ ہم جان و مال کو یا تو اللہ کی عطا کردہ چیزیں سمجھ کر مالک حقیق ای کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت جیں ہم تو صرف ان کے امین ہیں کہ جیسا ہمیں تھم دیا ہے ہم ان کا استعال کرتے جیں اور جب وہ مائے گا ہم برضاو رغبت واپس کر دیں گے۔ یا پھر خود مالک بن

بیٹھیں۔ کہ یہ جان بھی ہماری ہے اور مال بھی ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے کمایا ہے۔ ہم اپنی ذات کے علاوہ کیوں کمی اور پر خرچ کریں؟ ہم تو ایک بیبہ بھی کسی اور کو نہیں دیں گئے اور جان' جان سے لیتی کون سی چیز ہے بھلا۔ ہم کیوں اس کی قربانی دیں۔ کمل قربانی تو ایک طرف ہم تو اپنی قیمتی جان کو ذرہ بھر تکلیف میں بھی نہیں دیکھ کتے۔۔۔۔ پہلی آزمائش تو یہ ڈال دی ممئی ہے۔ کہ ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ خواہ مالک کے نمک خوار بن کر زندگی بسر کریں یا پھر نمک حرام بن جائیں اور اپنی من مانی کریں۔

دوسری آزمائش میہ رکھ دی گئی ہے کہ اس سودے کا معادضہ نفذ شیں ویا جا رہا صرف وعدہ کیا گیا ہے۔

و پ رہ راضی ہو جاؤ اور اگر (نعوذ باللہ) اعتبار نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی- خود عقاری اللہ پر اعتبار ہے تو معاہدہ کراو۔ سودے پر راضی ہو جاؤ اور اگر (نعوذ باللہ) اعتبار نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی- خود عقاری دے دیتا بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ تو پھر بندے کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تاکہ مانے یا نہ مانے۔ کیونکہ جو پھھ بھی جائی اور مالی قربانیاں ہم دیں کے ان کا مکمل معاوضہ عملی طور پر موت کے بعد جنت کی صورت میں طے گا۔ اس زندگی میں نہیں۔ یہ سودا اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ رسول اللہ طاق کے اس زندگی میں نہیں۔ یہ سودا اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ رسول اللہ طاق کے کا واجب ہے۔ طے کر لیا ہے۔ اب اس کی توثیق شخصی وسیلے کے ذریعے ہر موس پر واجب ہے۔ طے کر لیا ہے۔ اب اس کی توثیق شخصی وسیلے کے ذریعے ہر موس پر واجب ہے۔ تو اس دنیا میں ایک عام سودا طے کرتا ہو تو اس کے لیے کئی قتم کی کاروائی کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالی جیسی اعلی و ارفع اور برتر قواس کے لیے کئی قتم کی کاروائی کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالی جیسی اعلی و ارفع اور برتر

معضی وسلہ مرشد کی ذات ہے۔ اس دنیا میں ایک عام سودا طے کرنا ہو
تو اس کے لیے کی قشم کی کاروائی کرنا پڑتی ہے۔ الله تعالی جیسی اعلی و ارفع اور برتر
ہستی کے ساتھ جان ومال جیسی بیش قیمت چیز کا معاملہ طے کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔
بلکہ یہ معاملہ نمایت مہتم بالشان ہے جے انتما درجے کی سنجیدگی بڑت اہتمام اور
عزم بالجزم کے ساتھ عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ الله تعالی کے ساتھ اس تھ کا
آغاز بادی برحق ساتھ عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ حضور کے بعد یہ سودا بھشہ اس
متق اور برگزیدہ محض کی وساطت سے عمل میں لایا جانے گا جو اس سنجیدہ اور مہتم

مالثان معامله مين "وسيله" بفنے كا محاز ہوگا-

نفس امارہ جب توبہ کرتا ہے تو ایک تابع فرمان بندے کی طرح اللہ تعالی کی رضا کے سامنے سرتنگیم خم کر دیتا ہے اور اپنے قلب کی اس تبدیلی کے متعلق کمام ضروری شرائط کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس رجوع الی اللہ کو "بیعت" ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز طے شدہ معاہدے کے تحت دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں دو سری چیز لے لی جاتی ہے۔ اس لین دین کو "بیع" کا نام دیا جاتا ہے۔ بندہ اپنے خیالات فاسدہ اور فتی و فجور سے تائب ہو کر اپنے اعضاء و جوارح کو بہ رضاؤ رغبت جب اللہ تعالی اپنی رضاو فرخت جب اللہ تعالی کے حوالے کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی اپنی رضاو خوشنودی عطا فرماتا ہے۔

بیت ایک سودا ہے جو پخت معاہدے کے تحت مرشد کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے۔ جس کو آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور ان کے بعد صوفیا کرام نے جاری رکھا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

"إِنَّ اللَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ"
"(اے محبوبً) ب شک جو لوگ آپ کی بیت کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اللہ تعالی
سے بیت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتموں پر ب" (قرآن ۲۸: ۱۰)

ائل حقیقت کتے ہیں کہ یہ آبت بعینہ اس فرمان اللی کی طرح ہے کہ "جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔" آج جب ہم کسی ونی کالل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو یہ ای سنت کا اتباع ہے۔ علامہ اساعیل حقی کلھے ہیں۔

ترجمہ: اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشامی کبار سے اکتباب فیق ابت ہو؟ کے علمی کے دہ اس طرح کی علمی کے دہ اس طرح کی علمی جو دہ مشائی جنمیں اللہ تعالی نے قطب ارشاد پر فائز کیا ہے۔ دہ اس طرح کی علمی فیل سے ترتی دے کر انہیں مشاہدہ کی فیلی تک پنیا دیا جا ہے۔ " فیلیردوح البیان)

حضور نی کریم مان این محاب کرام سے اکثر اوقات ' مخلف امور پر بیت

لیا کرتے تھے۔ اور ایک ہی بیعت محابہ کرام نے تابعین سے لی تھی۔ اور پھر صوفیاء میں یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک مختلف سلاسل طریقت کے ذریعے جاری ہے۔
بیعت کرتے وقت سالک خلوص نیت سے ہاتھ بڑھائے اور بیعت کے تمام آداب و
شرائط کو طحوظ خاطر رکھے۔ بیعت ایک وعدہ ہے جو مرید مرشد کو گواہ بنا کر اللہ تعالی
سے کرتا ہے۔ للذا مرید کو لازم ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پاس کرے۔ اس پر بیشہ قائم
رہے جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے نوازا جاتا ہے۔ اور جو کوئی اس
عدد کو تو زتا ہے تو اس کا وبال ای پر پڑتا ہے۔

"فَمَنْ تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ آوْفَى بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا"

"پی جس نے قوڑ ویا اس (عمد) کو قو اس کے قوڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر موگا۔ اور جس نے پوراکیا اس عمد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو (اللہ) عقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا" (قرآن ۸٪: ۱۰)

اس لیے ضروری ہے کہ سالک بیعت کرنے میں پوری طرح سجیدہ ہو اور وہ سمجھے کہ اللہ تعالی سے ایک عمد کر رہا ہے اور اس عمد کا تو ژنا وہال جان بن جائے گا۔ اور جو اس کو پورا کرے گا اے اجر عظیم بعنی مقام رضا حاصل ہو گا۔ اور بی مقصود حیات ہے۔ یمی مقربین کا مقام ہے۔ یمی روحانیت کا عروج ہے۔ اور یمی سب سے بری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی کا تھم ہے۔

"يَآيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ"

"اے ایمان والو! اللہ (کی ناراضی) سے ڈرتے رہا کرو- اور مو جاؤ سے لوگول کے ساتھ۔" (قرآن 9: ١٩٩)

کیونکہ یہ جو سے اور مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا داؤ نہیں چائا۔ اور جو مخص ان کی بیت کرکے محبت اختیار کرلے اور ان کے تعاون اور راہنمائی میں اپنی اصلاح کرلے تو وہ بھی شیطان کے وسوسوں اور مملک چالوں سے بچا رہتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اس تھم سے روگر دانی سس قدر اللہ کی رحمت ہے محرومی کا باعث بنے گی!!

بیعت کرنے کے بعد شیخ و مرشد کی محبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ قربت کا ایک لمحہ بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اسے اللہ کا فضل سجھنا چاہیے۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں۔

یک زمانہ صحبت با اولیاء بستراز صد سالہ طاعت بے ریا رہبر کامل ' ہادی اکمل حضور نبی رحمت ملٹھ کے صالحین کی صحبت حاصل کرنے کی تائید فرمائی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے۔

الآلیا میں جمیں دین کی اصل نہ بتاؤں؟ جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی پالو؟ ذکر النی کرنے والوں کی محفلوں کو اپنے اوپر لازم کرلو۔ اور تبائی میں بھی حسب استطاعت اپنی زبان سے ذکر کرتے رہو۔"

حفرت الو موی سے روایت ہے کہ نمی اکرم ملٹی کیا نے فرمایا۔ "ایکھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک (ستوری) اٹھانے والے اور دھونکنی دھونکنے والے کی ہے۔ مشک فروش یا تو تجھے مشک کا تحفہ دے گایا تو اس سے خود خریدے گا۔ ورنہ اس کی خوشبو ضرور تھے پہنچ گی اور اس طرح دھونکنی دھونکنے والایا تو تہمارے کپڑوں کو جلائے گایا تو اس سے بریو پائے گا۔" (صیح بخاری)

صحابہ کرام آپس بیں ایک دوسرے سے کماکرتے تھے۔ "جارے ساتھ ذرا بیٹھو آکہ اللہ کا ذکر کرکے ایمان آزہ کریں۔" حضور کا ارشاد ہے اَلْمَو ءُ مَعَ مَنْ اَحَبُّ ( عاری و مسلم )

" ہر مخص کی شکت اس کے ساتھ ہوگ جس سے وہ محبت کر تا تھا۔"

شیخ و مرشد چونکہ روحانی معلم بھی ہوتا ہے اس کیے اس کی محبت میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا طریقت کا لازی جزو ہے۔ کیونکہ مرید جب تک مرشد کی صحبت میں بیٹھے گا اس پر اللہ کی رحمت برتی رہے گی۔ اسے تسکین قلب حاصل ہو

گی اور اتنی دیر تک وہ گناہ سے بچا رہے گا۔ شیطان اس سے دور رہے گا۔ صوفیا نے صحبت شیخ کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ صحابہ کرام کو جو اعلیٰ مقام نصیب ہوا اس کی وجہ حضور کی محبت با کمال تھی کہ جس صحابی کو بھی حضور کی زیادہ صحبت نصیب ہوئی اس کامقام انتاہی بلند ہوگیا۔

حفرت على بن عثمان البحوري رطفته فرماتے ہيں۔ "مريد كے ليے سب سے اہم چزہم كشينى ہے۔ اور لا محالہ ہم كشينى كے حقوق كى پاسدارى فرض ہے۔ مريد كے ليے تعالى بلاكت ہے

نی کریم مان کے فرمایا۔ "شیطان شا آدی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو ے دور رہتا ہے۔" ( بخاری و مسلم )

محبت شخ کے بارے میں صوفیا نے جو اس قدر تاکید فرائی ہے یہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ صوفیا کا کوئی قدم بھی سنت سے باہر نہیں ہوتا۔ شخ کی ذاتی توجہ کی بھی مرید کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شداڈ بن اوس اور عبادہ بن صامت نے فرایا کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضور نے فرایا۔ "تم میں کوئی بگانہ تو نہیں؟ ہم نے عرض کیا۔ "نہیں یا رسول اللہ" تو ارشاد ہوا۔ "دروازہ بند کردو۔ اور این ہاتھ بلند کرد اور کو۔ لاَ اِللهُ اِللَّ اللّٰهُ"

کھ دیر ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا۔ پھر رسول اللہ ملی ایک اپنا دست مبارک نیچے کیا۔ اور فرمایا۔ "الحمد للہ ۔ اے اللہ تو نے جھے اس کلے کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور اس کلے کا تھم دیا اور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس کلے پر پکا رہے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کری۔" پھر فرمایا اے فرزندان اسلام! تہیں خوشخبری ہو اللہ تعالی نے حمیس بخش دیا۔"

یہ حضور کی مبحت خاص تھی جس سے حضور نے تنائی میں اپنے دو مریدوں پر نظر کرم فرمائی اور دعاہے نوازا۔

مرد کے لیے مروری ہے کہ وہ۔۔۔۔۔

- ا۔ اپنے مجنئ و مرشد کو اپنا روحانی طبیب سیجے اور س کے عکم پر دیانت داری کے ساتھ کاربٹد رہے۔
- ۲- اینے مرشد کی کسی بات سے بد ظن نہ ہو- اور نہ ہی دل میں شبهات کو آنے دے-
- ۳- مرشد کے احکام کے ظاہر پر عمل کرے خود تاویل کرکے اس کا کوئی عکم اپنی رائے سے بدل نہ دے۔
- ۲- مرشد کی محبت کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو کمل طور پر اس کے حوالے کردے۔ مرشد کی رضامیں اپنی سعادت جائے۔
- ۵- مرشد کی محبت میں آداب کا خیال رکھے۔ کیونکہ بے ادب نہ شریعت میں مقام حاصل کر سکتا ہے اور نہ طریقت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔
- ۲- کوئی کام بھی مرشد کی اجازت اورمشواے کے بغیر نہ کرے۔ اور جو کچھ
   مرشد سے صادر ہواہے بھتر جانے۔
- مرشد ہے کرامت طلب نہ کرنے۔ اگر دل میں کوئی شبہ ہو تو بلاتوتف
   عرض کرے۔ اگر حل نہ ہو تو اپنی تعقیم سمجھے اپنے کشف پر بھروسہ نہ
   کرے۔ تمام فیوض و برکات کو اپنے شیخ کی طرف ہے تصور کرے۔
- مرید کتابی برا عالم کول نہ ہو گروہ بیشہ کی سمجھے کہ علم میں فیخ و مرشد
   محمد سے بہت آگے ہے۔
- 9- مرید اپنے شیخ کی خوشنودی حاصل کرے۔ کیونکہ مرید کے دل میں شیخ کی جس قدر محبت زیادہ ہوگی ای قدر فیض کی زیادتی ہوگی۔

## تجديد بيعت

- درج ذیل صورتوں میں تجدید بیعت صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتی ہے۔
- منازل بوری نه کر سکا ہو-

اور اس میں سے المیت اور استطاعت بھی نہ ہو کہ وہ مرشد کے مزار پر حاضر ہو کر اپنی منازل سلوک کو تمام کر سکے گا۔ الی صورت میں تجدید بیعت ضروری ہو جاتی ہے۔

بیعت کرنے کے بعد اگر اس بات کا یقینی علم ہو جائے کہ فرشد صاحب نبست نبیں ہے۔ تو کسی دو سرے شخ کی بیعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ طریقت میں نبست کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اگر نبست ہی نبیں تو بیعت واقع بی نبیں ہوتی۔

جب مین کی طرف سے کسی مرید کے ساتھ مسلسل بے توجی اور بے التفاتی رہے اور مرید کی معنوی تربیت و اصلاح نہ ہو رہی ہو تو کوئی دو سرا مرشد ایسے مخص کو بیعت کرکے تربیت معنوی کر سکتاہے۔

اگر والدین کی پنچ کو ابتدائی بچپن میں جبکہ وہ ابھی نا سمجھ ہو تا ہے کی بررگ کا بیعت کروا دیتے ہیں۔ اس طرح بیعت تو ہو جائے گی لیکن میں بیعت تمرک کملائے گی جب وہ بچہ بالغ ہو تا ہے۔ اور بیعت کی حقیقت کو جان لیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کسی دو سرے بزرگ کی طرف مائل پا تا ہا اور اس کی صحبت میں بیٹھ کراہے اطمینان قلب حاصل ہو تا ہے تو وہ اس دو سرے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔

کی سفریس کسی بزرگ کے ساتھ انفاقاً ملاقات ہوگئ۔ اور اس بزرگ کی بیعت بھی کر لی گئی ہو اور وہ بزرگ اپنا پتہ بتائے بغیر چلے جائیں اور مرید ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے یا شخ ہجرت کرکے کسی دو سرے ملک چلے گئے ہول اور مرید اس سے بے خبر رہ گیا ہو۔ اور تلاش کے باوجود پتہ نہ چل سکے تو ان صورتوں میں تجدید بیعت کی جا کتی ہے۔

(ج) روحانی ارتقاء

روحانیت ---- دراصل انسانیت بی کا دو سرا نام ہے- انسان جب

-r 200 s

\_p Î

-1"

-0

نفسانی خواہشات لیعنی نفس امارہ کی بندگی سے نکل کر کمال انسانیت کی طرف ہیں قدی کرتا ہے اور اخلاق و اوصاف انسانی سے آراستہ ہو کر رضائے اللی کے بلند ترین نصب العین تک رسائی حاصل کرنے کی کامیاب سعی کرتا ہے تو کی اس کا روحانی ارتفاء ہے۔

قرآن محکیم نے انسانی شخصیت کے دو رخ بیان کئے ہیں۔ سورہ القیامہ

میں ارشاد ہوا۔

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذِ نَّاضِرَةٌ 0 اِلْي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 0 "كَتْنَى بَى چرے اس روز قيامت ترو تازه بول كے (اور) اپنے رب (كے انوار جمال) كى طرف دكيے رب بول كے-"

وَ وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ 0 تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ 0 " وَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ 0 " " اور اواس ہول کے بید خیال کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کمر تو ڑسلوک ہوئے والا ہے۔

سوره عبس ميس فرمايا:

وْجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُنْسَفِرَةٌ 0 ضَاحِكَةٌ مُنْسَتَبْشِرَةٌ 0 "كَتْحَ بَى چرے اس ون (نور ايمان سے) چمک رہے ہوں گے- ہنتے ہوئے فوش و فرم-"

وَوُجُونَةً يَوْمَئِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ ۞ أُولَئِكَ هُمُ
 الْكَفْرَةُ الْفَجَرَةُ ۞

"اور کئی چرے اس دن غیار آلود ہول کے کالک زوہ ساہ- یمی وہ کافرو فاجر لوگ ہوں مے-"

بوری انسانیت ان دو قتم کے چروں میں بدل جائے گی- اور چرول کی انجمی اور بری کیفیت کا انحصار انسان کی باطنی کیفیت پر ہوگا- اگر دنیا میں رہ کر اندر کے انسان کو سومن بنا کر نیک اعمال کرتا رہا تو نتیجته روز قیامت چرے ہشاش بشاش اور ترو تازہ ہوں گے اور اگر بدقتمتی ہے اندر کے انسان کو فاسق و فاجر اور منکر بیدا بنائے رکھا تو چرے ساہ اور خاک آلود ہوں گے۔ نور ایمان سے روش ضمیری پیدا ہوتی ہے تو ظاہری شخصیت روش ہو جاتی ہے۔ کفر کی تاریکی مردہ ضمیری پیدا کرتی ہے۔ تو ظاہری شخصیت ساہ ہو جاتی ہے معصیت کی سابی چروں کو تاریک کر دیتی ہے۔ روحانی ارتقاء کا آغاز باطنی اصلاح ہے ہوتا ہے۔ کیونکہ روح جو لطیف ہے اور امر رب ہے ہے۔ اس کا مرکز خاص قلب انسانی ہے جس کی طمارت و پاکیزگی پر بی رب پورے جسم انسانی کی پاکیزگی کا انحصار ہے۔ وہیں سے تقوے کے سوتے پھوٹے ہیں۔ پورے جسم انسانی کی پاکیزگی کا انحصار ہے۔ وہیں سے تقوے کے سوتے پھوٹے ہیں۔ کو خلف مانسان کفرو شرک اور فیق و فجور کی الانشوں سے آلودہ ہو گیا تو پھر انسان کی عقف حالتیں مختلف او قات میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جن کی نشاندہی قرآن حکیم کی عقف مانسی محتلف او قات میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جن کی نشاندہی قرآن حکیم

(سوده العصر) مثلً - ب شک انسان خمارے میں ہے ب فک انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ (سوره ايراجيم) انسان ظلوم بھی اور جہول بھی ہے-(سوره احزاب) حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ (مورہ العدعت) (2000) انسان بخیل ہے (سوره طود) انسان مابوس' ناشکرا اور پینی بازے انسان خلقته ضعیف ہے۔ (سوده التساء) (سوده نولس) انسان مكارب (سوره الغجر) انسان احسان فراموش ہے (سوره الحشر) انسان این رب کو بحول جاتا ہے۔ (سوره یی امراتیل) انسان يزا جلد بازي-(سوره الكخف) انسان سب سے زیادہ جھڑالو ہے۔ (066000) انسان نافرمان ہے۔

| (سوره العلق)   | انسان مرکش ہے۔                  |
|----------------|---------------------------------|
| (سوره يونس)    | انسان غافل ہے۔                  |
| (سوره العديت)  | انسان لالحي ہے۔                 |
| (سوره الاعراف) | انسان بدعمد اور فاسق و فاجر ہے۔ |
| (سوره بوسف)    | انسان مشرک ہے۔                  |
| (سوره النحل)   | انسان کفرکر تا ہے۔              |
|                | 5                               |

"إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞ "
(سوره اليمن)

"سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مجمی فتم نہ ہونے والا اجر ہے"

سورہ العصر میں تو واضح کر دیا کہ زمانے کی شم ۔ بے شک انسان خمارے میں ہے۔ گر وہ لوگ خمارے میں نہیں چیں جو ایمان لائے اور ایمان لائے کے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہے نیز اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں حق بات کی تلقین اور آزمائش کے وقت صبر کرنے کی تاکید بھی کرتے رہے۔ ایسے انسان ہی باطنی اور روحانی طور پر ارتقائی منازل طے کرکے منزل مقصود تک رسائی عاصل کرلیتے ہیں اور کی حقیقی کامیابی اور فلاح و کامرانی ہے ان کے علاوہ تمام انسان ٹاکام و نامراد چیں خواہ ونیا میں کتنی ہی کامیابیاں عاصل کرلیس آخرت کی حقیقی زندگی میں ان کے لیے جنم کی آگ کے علاوہ کچھے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے چرے سیاہ اور خاک آلود ہوں کی آگ کے علاوہ کچھے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے چرے سیاہ اور خاک آلود ہوں کی آگ کے علاوہ کی عبی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ۔ ۔۔۔۔۔ لیکن عباد الرحمٰن یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جو اسے رحمٰن و رحیم سیجھتے ہیں۔ اس کی ناراضی سے ڈرتے ہیں۔ ان کی شان اور سیرت و کروار میں سورہ فرقان کی چودہ آیات نازل کی گئیں۔

"اور رحمٰی کے بقے وہ میں جو نشن پر (ز وقار انداز میں) نرم روی سے چلتے ہیں۔ اور جب مخاطب موں ان سے جال (لوگ) تو دہ کسہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جوابے رب کے حضور مجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ جو وعائیں کرتے بي- اے تارے يالنے والے- دور فراجم سے عذاب جنم- ب شك اس كاعذاب بدا ملک ہے۔ بت بی برا ٹھکانا اور بری جگ ہے۔ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں ق نہ فنول فرچی کرتے میں اور نہ تنجوی سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے ورمیان اعتدال پر قائم رجے ہیں۔ اور جو اللہ تعالی کے ساتھ کی اور خدا کو نمیں الارت اور سیس عل كرتے كى جان كوجس كا قل الله في حرام كر ويا ہے- اور ند بدكاري كرتے ہيں۔ جو كوئى سے كام كرے كا وہ اينے كناہ كابدله بائے گا۔ ووكناكر ويا جائے گااس کے لیے عذاب روز قیامت- اور بیشہ رہے گااس می ذلیل و خوار ہو كر - مروه جس نے (ان كنابول سے) توب كى اور ايمان لاكر نيك عمل كرنے لكا مو-تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اللہ تعالی خور رحیم ہے۔ اور جس نے توب کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالی کی طرف جے رجوع کرنے کا حق ہے۔ (اور رحن کے بدے وہ میں) جو جھوٹ کے گواہ نہیں بخ۔ اور جب ان کا گزر کی لغو (کام) کے پاس سے ہوتا ہے تو باو قار طریقے سے مزر جاتے ہیں اور جب انسین ان کے رب کی آیات کے ساتھ تھیعت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور سرے بن کر شیں گر پڑتے (بلکہ خور و گر کرتے ہیں) اور وہ جو عرض كرت رج بي اے مارے رب! بمين الى يولوں اور الى اولاد ے آ کھوں کی منڈک عطا فرما اور جمیں پر بیڑگاروں کا امام بنا--- یہ ہیں (رحمٰن کے وہ خوش نصیب بدے) جن کو بدلے میں ملے گا (جنت کا) بالاخانہ ان کے مبر کی وجہ ے اور وہاں ان کا استقبال آواب و تعلیمات سے کیا جائے گا (اور وہ) بیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ جو بہت عمرہ شمکانہ اور قیام گاہ ہے۔"

انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان! کھنے رحمٰن کی معرفت مرف رحمٰن کے ان بندوں سے حاصل ہو عتی ہے جو اپنی پاکیزہ اور صاف ستحری زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی سیرت کو دیکھو۔ اور پھراپنے آلودہ دامن اور بے نور چروں پر نظر ڈالو۔ حقیقت خود ہی آشکارا ہو جائے گی۔ روحانی ارتقاء کے لیے عباد الرحلٰ جیسی صفات اپنانا ضروری ہے۔

الله ---- رحمٰن و رحیم نے سب سے پہلے اپنے پیارے بندوں کی چال
کا ذکر کیا۔ کہ ان کی چال ہی نرالی ہے۔ جے دکیم کر بی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقار و
مثانت کا ایک پیکر رعنا چلا آ رہا ہے۔ جس میں نہ تو متکبرلوگوں جیسی رعونت ہے اور
نہ ہی اور چیچھورا پن پایا جاتا ہے۔ اور نہ ہی
ان کی رفتار میں اکسار کی ریاکاری ہوتی ہے۔

وہ عام لوگوں میں چلتے پھرتے ہی الگ پھپانے جاتے ہیں۔ چال محض انداز رفتار ہی کا نام نہیں بلکہ در حقیقت ذہن اور سیرت و کردار کی اولین ترجمان بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندوں کی چال ڈھال کاسب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ کہ وہ نرم روی ہے چلتے ہیں جس میں وقار تمکنت اور احساس ذمہ داری کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔

ان کے اخلاق عالیہ کی دو مری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جمالت کے مقابلے میں سلامت روی افقیار کرتے ہیں۔ وہ جملا سے الجھتے نہیں اور نہ ان کی سطح پر اثر کروئیا ہی جواب دیتے ہیں بلکہ سلام کمہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یمال جمالت سے مراد بے علمی یا کسی کا ان پڑھ ہونا مراد نہیں بلکہ برے رویے کو جمالت کما گیا ہے۔ جس میں نے ہودگی پائی جائے۔ جس طرح سورہ القصص میں فرمایا۔ کما گیا ہے۔ جس میں نے ہودہ پات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مارے اور جم سامت رہو ہم

جالوں (ے الجھنے) کے خواہاں نہیں ہیں۔" رحمٰن کے بندول کی تیسری صفت سے بیان کی گئی کہ ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور حالت قیام ہیں گزرتی ہیں۔ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ کبھی قیام کی حالت میں کبھی رکوع میں اور کبھی تجدے میں اپنی نیاز مندی کا اظمار کرتے ہیں۔ جب ونیا خواب غفلت میں بے خبر سو رہی ہوتی ہے وہ جاگ کر ابنے پروروگار کو یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا۔ "یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت کی وعائیں مانگا کرتے تھے۔"

شب و روزیاد اللی یس بر کرنے کے بادجود تکبر اور غرور نہیں کرتے۔
عاجزی اور اکسار سے بندگی کا اظمار کرتے ہیں۔ یہ ان کی چو تھی صفت بیان کی گئ
ہے۔ قرب اللی کے باوجود وہ ول میں اللہ کا خوف لیے اس کی رحمت کے امیدوار
دہتے ہیں۔ اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ "اے ہمارے رب ہمیں جنم کے عذاب سے
دہتے ہیں۔ اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ "اے ہمارے رب ہمیں جنم کے عذاب سے
دہتے ہیں۔ اس کا عذاب تو ہرا مملک ہے۔ وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقام
ہے۔"

کیا مقام ہے رحمٰن کے بندول کا! اور کیاشان پائی ہے مقربین نے!

الی بی برگزیدہ ہستیوں کی صحبت اور راہنمائی سے منزل مقعود حاصل ہوتی ہے۔ اور موتی ہے۔ ان کی ہم نشینی سے بی کامیاب زندگی گزارنے کا قرینہ آتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رحمٰن کی معرفت رحمٰن کے ان بندوں بی سے حاصل ہو سکتی حقیقت تو یہ ہے کہ رحمٰن کی معرفت رحمٰن کے ان بندوں بی سے حاصل ہو سکتی ہوئے۔ جن کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے گفتار و کردار کے تذکرے قرآن میں ہوتے ہیں۔ کتی خوش نصیبی کی بات ہے۔

الله ----- الرحمٰن الرحيم نے اپني بندوں كى پانچويں صفت به بيان فرمائى ہے كہ وہ جب خرچ كرتے ہيں تو ميانہ روى اختيار كرتے ہيں۔ نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہيں اور نہ كنجوى سے كام ليتے ہيں۔ رزق طلال كماتے ہيں چراس رزق كى قدر كرتے ہيں اس كاحق اوا كرتے ہيں۔ رزق طلال كاحق بيہ ہے كہ اسے اعتدال كے ماتھ خرچ كيا جائے آكہ دنياكى مختاجى سے واسطہ نہ پڑے۔ حضور كا ارشاد ہے كہ اسے اعتدال اللہ خرچ كيا جائے آكہ دنياكى مختاجى سے واسطہ نہ پڑے۔ حضور كا ارشاد ہے كہ اللہ احتيار كيا وہ كمى مختاج نسي ہوگا۔ "جس نے خرچ كرنے ميں احتوال كا طريقہ اختيار كيا وہ كمى مختاج نسي ہوگا۔"

حفرت ابودروا سے روایت ہے کہ نی کریم سی کے اپنی معیشت میں اعتدال افتیار کرنا آدی کے فتیبہ ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔"

(مند احد و طبرانی)

فنول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے اور کنجوس اللہ کو سخت تاپند۔ تو اللہ کی سخت تاپند۔ تو اللہ کی سخت تاپند۔ تو اللہ بری خصلتوں کے حامل رحمٰن کے بندے تو فقر کی دستار باندھتے ہیں۔ وہ دنیا کے محتاج نہیں ہوتے۔۔ صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو غنی اور حمید ہے۔

اب اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں کا ذکر فرماتا ہے جن سے عباد الرحمٰن دور رجے ہیں۔ وہ شرک نہیں کرتے۔ ناحق کی کو قتل نہیں کرتے اور بے حیائی کے ہر کام سے دور رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ جموٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ جموٹی گواہی نہیں دیتے۔ وہ سچ ہوتے ہیں اور چوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ صدق و صفا کے پیکر ہوتے ہیں۔ یہ ان کی چھٹی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ساتویں خوبی یہ ہتائی کہ جب ان کا گزر کی لغو کام کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ باو قار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان رکتے نہیں۔ صالحین کی یہ علامت بری نمایاں ہوتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر فضول ' بے فائدہ اور بری چیزوں کو نہ تو دیکھتے ہیں نہ ان کے بارے میں سنتے ہیں اور نہ بی ان میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ نفاست پند ہوتے ہیں۔ وہ معاشرتی غلاظتوں اور تعفیٰ کو پند نہیں کرتے۔

آٹھویں صفت سے بیان فرمائی کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں یا اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ جن میں تھیجت ہوتی ہے تو ان آیات پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے ہیں۔ ان آیات کے اسرار و رموز سے آگی حاصل کرتے ہیں۔ جب کتاب کاعلم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ جب کتاب کاعلم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر روحانی ارتقاء کی منازل طے ہوتی ہیں۔ روحانی قوت بڑھ جاتی ہے۔ پھر آنکہ جھیکتے اگر مطیس کا تخت بھی لانا پڑے تو لے آتے ہیں۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ادادت ہوتو دیکھ اکو ید بینا لئے پھرتے ہیں اپنی آستیزں میں آخر میں اللہ تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کی ایک بہت می پیاری عادت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی طرف بیشہ رحمت کی نظرے دیکھتے ہیں۔ ان کے حق میں دعاکرتے رہتے ہیں ان کی دعایہ ہوتی ہے۔

"اے ہمارے رب! ہمیں اٹی بولوں اور اٹی اولاد سے آکھوں کی فمنڈک عطا فرا۔ اور ہمیں برایرگاروں کا امام بنا۔"

اس دعا ہے جمیں اولیاء کرام 'صوفیاء عظام اور مقربین کے بارے ہیں چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی ہے کہ وہ بیوی بچوں والے ہوتے ہیں۔ وہ نیک اور پارسا عورتوں کو اپنے نکاح ہیں لاتے ہیں۔ ان کی اولاد نیک خصلت اور نیک سرت ہوتی ہے۔ جن کو دیکھ کر ان کی آئکھیں شھنڈی رہتی ہیں اور دل مطمئن رہتے ہیں۔ وو سری بات ہے کہ وہ ذندگی کے جمیلوں سے دور نہیں بھاگتے۔ وہ تارک الدنیا نہیں ہوتے کہ راہبانہ ذندگی گزاریں۔ وہ گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ اسی معاشرے میں رہ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ ہر ایک کے حقوق پورے کرتے ہوئے معاشرے میں رہ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ ہر ایک کے حقوق پورے کرتے ہوئے محاشرے میں رہ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ ہر ایک کے حقوق پورے کرتے ہوئے کھی اللہ کی یاد سے ول آباد رکھتے ہیں۔

ان کے سامنے معلم انسانیت ، رہبر کائل معزت محمد مصطفیٰ ما اُنہیم کی حیات طیبہ کا ہر کوشہ منور رہتا ہے۔ دہ سنت سے ہث کر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔

صوفیا کے بارے میں لوگوں کے داوں میں یہ جو ایک تصور بیضا ہوا ہے کہ صوفی دنیا کے جمیلوں میں نہیں بڑتا بلکہ وہ تو آبادیوں سے دور جنگلوں بہاڑوں اور بیابانوں میں جاکر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسے اس دنیا سے کیا کام! اور جو اس معاشرے میں رہ کر محنت مزدوری کرکے رزق حلال کماتا ہے پھر بیوی بچوں رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق پورے کرتا ہے وہ تو ایک عام مسلمان ہوا۔ صوفی کیے ہوگیا؟ یہ تصور بالکل غلط ہے اور حقیقت سے بھی دور ہے۔ صوفی ہوتا ہی وہ

ہے جو ای معاشرے کے اندر رہ کر بندوں کو تمام حقوق پورے کرے اور اللہ کے حقوق کو بھی بطریق احسن بجالائے۔ اور آزمائشوں میں گر کر اللہ کو یاد رکھے۔ اور دنیا کی آلائشوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا گزر جائے۔ ایسی زندگی گزارنا کوئی معمولی کام نمیس ہے۔ جنگل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد رکھنا بست مشکل ہے۔ اور یمی نبی کریم ماٹھ کیا کی سنت ہے۔

صوفی رزق طال کماتا ہے۔ محت مزدوری کرتا ہے۔ یوی بچوں دالا ہوتا ہے۔ والدین ورشتہ داروں ہسایوں نیمیوں مسکینوں بیواؤں مسافروں اور دیگر لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے۔ وہ بازار سے سودا سلف بھی خرید کر لے آتا ہے۔ وہ غریبوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنی ذات پر دو سروں کو ترجیح رہا ہے۔ خود تکلیف کاٹ کر دو سرول کے دکھ دور کرتا ہے۔ راحت پہنچاتا ہے اپنی کا محلوں میں چلا بھرتا ہے۔ عام لباس پہنتا ہے۔ لوگوں میں گھلا طلا رہتا ہے ان تمام باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باوجود اللہ سے لوگائے رکھتا ہے۔ دن اللہ کی محلوق کے ساتھ گزارتا ہے باتوں کے باوجود اللہ سے لوگائے رکھتا ہے۔ دن اللہ کی محلوق کے ساتھ گزارتا ہے باتوں سے باتیں کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کو برا محبوب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی محلوق سے بیار کرتا ہے اور اللہ کو وہ بندے بیا محبوب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی محلوق سے بیار کرتا ہے اور اللہ کو وہ بندے بیارے کا جوب بوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی محلوق سے دور بھائے۔۔۔۔؟

اسلام نے تقوی اور پر ہیزگاری کا جو بلند معیار مقرر کیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے عائلی ذندگی ہے وست بردار ہونا ضروری نہیں۔ جس گر میں نیک سیرت سلیقہ شعار اور محبت کرنے والی یوی ہو۔ جمال خوبصورت تالع فرمان نیک اولاد ہو۔ اس گمر کی فضا اس قابل ہے کہ وہاں کے رہنے والے تقویٰ کی بلندیوں کو چورلیں۔ حضور نی کریم میں تھا ہے کہ وہاں کے رہنے والے تقویٰ کی بلندیوں کو چھولیں۔ حضور نی کریم میں تھی عال میں بھی یوی بچوں کی شکت کو نہیں چھوڑا۔ ہماری تو ایک وو یویاں ہوتی ہیں حضور کی تو نو یویاں تھیں۔ یماں تک کہ جماد کے سفر اور عام سفر میں بھی حضور کی نہ کی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے۔ قرعہ جماد کے سفر اور عام سفر میں بھی حضور کی نہ کی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے۔ قرعہ

اندازی کرتے قرعہ میں جن کا نام نکل آتا۔ اصات المومنین میں سے وہی حضور کی ہرکانی کا شرف حاصل کرتیں۔

عباد الرحمٰن كى دعاكا آخرى حصه بيه ب كه "اك الله جميل متقيول كا

امام بنا-"

لیعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس معاشرے میں گھرے ہوئے ہی ہمیں تقویٰ میں ایسا بلند مقام عطا فرما کہ ہم لوگوں میں نیکی اور پارسائی کا نمونہ بن جائیں۔ لوگ ہمیں دکھ کر نیکی کی طرف راغب ہو جائیں اور ہدایت پا جائیں۔ ہم دنیا کے جمیلوں میں رہیں ضرور 'گران میں کچنس نہ جائیں ان میں دل نہ لگا بیٹھیں سے بیوی بچ مارے لیے فتنہ نہ بن جائیں۔ یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے روک نہ ویں۔ ان سب میں گھر کر بھی تیری یادکی ڈوری کو مضبوطی سے تھامیں رہیں۔

اے اللہ - ہمیں اس قابل بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تھے یاد کرنے لگیں - جو بھی ہمارا ہم نشین ہو وہ سعادت مندین جائے ----"

ادلیائے کرام کے بارے میں حضور نبی کرمم ملٹھ کا ارشاد گرام ہے۔ کہ اولیاء اللہ ایسے افراد ہیں کہ ان کا ہمنشین بدبخت نہیں رہتا۔

یہ ہیں عباد الرحلٰ ۔۔۔ جو ہر زمانے میں ہدایت کے روش چراغ اور نور
کے مینار ہیں انمی کی صحبت سے معرفت اللی حاصل ہوتی ہے۔ انہیں یہ مقام یو نمی
نہیں مل گیا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت یو نمی نہیں بھا دی گئی۔ لوگ
ان کے آواب کا لحاظ کیوں رکھنے لگے۔؟ ان کی صحبت کو اپنی نجات کا باعث کیوں
سیجھنے لگے؟ انہیں دیکھ کر اللہ کیوں یاد آنے لگا؟ وہ اللہ کے محبوب کیوں بن گے؟
اللہ تعالی نے ان کی ایک ایک خولی کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ وہ اشنے ہی اللہ کو
پیارے لگنے لگے شے کہ بھی اللہ ان کی جال کی بات کرتا ہے۔ بھی گفتار کا تذکرہ کرتا
ہے۔ بھی الشد تو اور لیٹنے کو سراہتا ہے؟

بحت بدی بات ہے میرے دوست! انہول نے اپنی زندگیال اپنی مرضی

ے نہیں گزاریں اللہ کی مرضی سے بر کیں۔ انہیں طرح طرح کی آزمائوں میں ڈالا گیا۔ انہیں بھی بھوک دے کر آزمایا بھی خوف اور جانی و مالی نقصانات دے کر پر کھا گیا۔ دنیا کی لذتوں 'رنگینیوں اور آسائٹوں کو سامنے رکھ کر جب کہ ان میں کشش اور دلفریمی بھی نقی' ان کے قدموں میں زنجیرڈال دی گئی۔ حرام مال کا حصول آسان کرکے ان کے ہاتھوں کو بائدھ دیا گیا۔ نفسانی خواہشات پر پرہ بھا دیا گیا۔ وہ ان سب میں اللہ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے سرخرو ہو کر نظے۔ اللہ یو نئی مقام نہیں دیتا۔ پہلے آزماتا ہے پر کھتا ہے۔ بندے کا حوصلہ دیکھتا ہے پھر ہمت دیتا ہے اور داوں میں تقوی آجا کے۔ بندے عجب پیدا ہوتی ہے جم اللہ عو جاتی ہو جاتی ہے اور دلوں میں تقوی آجا ہے۔

تسبيت

عباد الرحمٰن سے نبت جو ڑنا روحانی ارتقاء کی بنیاد ہے۔ مرید بیعت کرنے کے بعد جب اپنے شخ سے مفسوب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی مجراس نبست کا لحاظ رکھتا ہے۔ انسان تو انسان اگر ان کی مجروی میں کتا بھی آجائے تو اس سے بھی اللہ تعالی کو پیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اصحاب کف کے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بڑی محبت سے بیان کیا ہے۔

"وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْةِ بِالْوَصِيْدِ"

"اور ان کا کہ چیلائے بیٹا ہے اپنے دونوں بازو ان کی وہیزر-"(١٨: ١٨)

کتا ایک نجس جانور ہے۔ لیکن اگر وہ بھی عباد الرحمٰن کے ساتھ وفا شعاری کا طریق اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں آجاتا۔ لیکن ایسے انسان تیما تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ تیمرے لیے تو یہ ارض و سا بنے۔ ساری کا نئات تیمرے لیے مسخر کر دی گئی تیمرے لیے بھی وفا شعاری ضروری ہے۔ چوں کے ساتھ نسبت اور عکس شخر سے ہی بات بنتی ہے۔ پھر ہی گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مخلص بندوں کا ساتھ دیں کے تو ہدایت پائیں کے ورنہ ہدایت کا نصیب ہونا بھی مشکل ہو جا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

"مَنْ يَّهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِوَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا"

"(حقیقت یہ ہے کہ) مے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جھے وہ ممراہ کر دے تو تو اس کے لیے نیس پائے گاکوئی مددگار (اور) راہنما"

مرشد کی ذات بھی اللہ تعالٰی کی نعشوں میں سے ایک بردی نعمت ہے۔ اس کی راہنمائی ہی میں ہدایت ہے۔ اور جس کی قسمت میں گمراہی ہو اسے تو کوئی مرشد بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالٰی ایس بد نقیبی سے بچائے۔

اصحاب کھف کی تعداد کا جب ذکر آیا تو پھر بھی اللہ تعالی نے ان کے وفا شعار کتے کو شامل کیا۔ ارشاد ہو تا ہے۔

" كچه لوگ كس ك كه (اصحاب كمف) تين شے چوتما ان كاكآ- اور كچه كس م كه ده پانچ شے چمنا ان كاكآ- يه سب تخينه بين بن ديكھ - اور كچه كس ك وه سات شے اور آثموال ان كاكآ- "

نسبت کے اس نکتے کو معلم انسانیت ملٹی کے بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فرمان رسالت ہے۔ "جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے زہد اور کم گوئی عطاکی گئی ہے۔ تو اس کا قرب حاصل کرو۔ کیونکہ اسے حکمت و دانائی سکھائی اور عطاکی گئی

ہے۔" (تیمتی شریف)

نبت قائم ہونے کے بعد روحانی ارتقاء بتدریج ہوتا ہے۔ مرشد کی راہنمائی میں جب سالک سلوک کی منازل طے کرتا ہے اور مقامات سلوک سے گزرتا ہے تو سالک کے قلب پر بعض کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ جن کو اصطلاح تصوف میں "احوال" کہتے ہیں۔ کبی "احوال" اس کی روحانی بلندی اور عروج کا باعث بنتے ہیں "احوال" کی تعداد دس ہے۔ جن کی تشریح درج ذیل ہے۔ اے مزاقبہ

مراقبہ کے لغوی معانی سوچنا اور غور و گر کرنا ہے۔ اصطلاح تقوف میں اس سے مراد سے کہ سالک کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ کہ اللہ تعالی اس کے جملہ حالات سے باخبر ہے۔ اور بھشہ سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ حضور کے احسان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"ان تعبد الله كانك تراه - فان لم تكن تراه فانه يواك"
"قر الله عبادت اس حالت من بجالات كركوبا قوات وكيم ربائه - اگر تو نيس وكيم رباق ب فك وه تو تخم وكيم الله عبادي)

مراقد کے تین درج ہیں:

پہلا درجہ بیہ ہے کہ سالک کے دل میں اس یقین کے ذریعے ہے کہ اللہ تعالی بندے کے اندرونی حالات سے باخر ہے ایسا حال پیدا ہو جائے کہ اس میں وسواس شیطانی کا گزر نہ ہو۔ اور وہ اللہ کو ہر جگہ موجود اور ناظر جان کر خواہشات نفسانی سے باز رہے۔

دو سمرا درجہ میہ کہ سالک کا نکات کی طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ مبذول کرلے اور دل میں اللہ کے سواکسی کا خیال نہ لائے۔

تیرا درجہ بی ہے کہ سالک مراقبہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا طلب گار ہو کہ حال مراقبہ میں اللہ تعالیٰ اس کے جملہ امور کی تکمیانی فرمائے۔ اور سالک

(قو آن ۷:۱۹۲) (آریخ تصوف در اسلام) اس آیت کاممداق بے۔۔۔۔ "و هُوَیتَوَلَّی الصَّلِحِیْنَ" "اور وی صالحین کی تکسبانی کرتاہے" ۲۔ قرب

قرب کے لغوی معانی نزد کمی اور رشتہ داری کے ہیں۔ لیکن اصطلاح تصوف میں قرب یہ ہے کہ سالک اس حالت میں اپنے قلب سے اللہ تعالٰی کی نزد کمی کامشامدہ کرے۔مثلاً

"جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچیس تو میں ان کے باکل قریب ہی ہوں۔ (سورہ البقرہ)

ب "اور ہم اس کی شہ رگ ہے بھی نیادہ اس کے قریب ہیں۔" (مورہ ق)

ج اور ہم تمہارے قریب ہی تو ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔" (سورہ الواقعہ)

اس حال میں سالک کو چاہیے۔ کہ وہ اطاعت و بندگ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اور کا نکات کی ہر چیز سے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات قریب نظر آئے۔ اور وہ نو! فل کی کثرت کرے۔

## ٣- محبت

محبت کے لغوی معنی بیار - جاہت ' مهر اور دوئی کے ہیں- اصطلاح تصوف میں محبت اس کشش کا نام ہے- جو سالک کے دل میں حسن ازل کے لیے پیدا ہون-

محبت کے تین درہے ہیں۔

(۱) عام لوگوں کی محبت ------ جو اللہ کے احسان سے ان کے ولوں میں پیدا ہوتی ہے- کیونکہ قلب انسانی فطری طور پر اپنے محس کی طرف مائل ہوتا ہے-

(ب) صادقین کی محبت ------ جو الله تعالیٰ کی بے نیازی ' جمال فطرت' عظمت اور علم و قدرت کو دیکھ کر ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت کی مثال شیخ ابو الحن نوریؓ (م۲۸۲ھ) کے اس قول سے ملتی ہے۔ "پردے ہٹ گئے اور اسمرار و رموز منکشف ہو گئے۔"

(٤) مدیقین اور عارفین کی محبت ----- جو ان کی معرفت کامل کا نتیجہ ہے۔

دہ بغیر کی علت و سبب کے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے رابعہ بھریؓ کی

محبت - یعنی اللہ سے محبت نہ جنت کے لالج میں اور نہ دوزخ کے خوف
سے محمن ای کی رضا کے لیے۔

ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بری شدید ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ مصداق ہوتے ہیں اس آیت کے ۔۔۔ کہ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبَّالِلَٰهِ "اور جو لوگ ایکان کال نے آئے ان کی محبت اللہ کے ساتھ بری شدید ہے۔(قرآن ۲: ۱۱۵)

حفرت جنید بغدادی فراتے ہیں "مجت سے مراد ہے مفات محبوب کا صفات محب کے قائم مقام ہو جانا۔ اور محب کا اس قول اللی کا مصداق بن جانا کہ ۔۔۔ حتی احبه ۔ فاذا احببته کنت عینه الذی یبصر به وسمعه الذی یسمع به ویده الذی یبطش به "یمال تک کہ میں (اللہ) اس (بررے) سے محبت رکھوں۔ پس جب اس سے کان جن سے دہ دیگر ہے۔ اور اس کے کان جن سے دہ شخت ہے۔ اور اس کے ہاتھ جن سے دہ پکڑ ہے۔ " (اسلامی تصوف اور اقبال)

ه-خوف

لغت میں خوف کے معنی ہیں۔ ڈر ۔ دہشت ' ہراس وغیرہ۔ گر اصطلاح القوف میں آنے وائے وقت میں کی تابیندیدہ یا کروہ امر کے پیش آنے یا کی

پندیدہ یا متحن امرکے چھوٹ جانے سے ڈرنا 'خوف کملاتا ہے۔

سالک جس قدر معرفت اللی میں عروج حاصل کرتا ہے۔ ای قدر حال خوف میں شدت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرائی ہے۔

"إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْؤُا"

"الله كے بندون ميں سے صرف علماء بى (لورى طرح) اس سے أورت ميں"

(قرآن ۲۸:۳۵)

العنی جنہیں معرفت الہیہ نصیب ہے اور اللہ تعالی نے انہیں شریعت و طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا ہے۔ وہی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاراضی کے کہ ایبا نہ ہو کہ کمیں محبوب حقیقی تاراض ہو جائے۔ وہ ذات جس سے شدید محبت کی جاتی ہے اہل علم اس کی ناراضی کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں۔ محب کو ہمشہ یہ وحرکا لگا رہتا ہے کہ میرے کی عمل سے میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو خوف اللی کہتے ہیں اور ایمان بھی محبت اور خوف کے بین بین ہی ہو تا ہے۔ جان عالم محن انسانیت ساتھ پیر فرماتے ہیں۔

"اَلْإِيْمَانُ بَيْنَ الْحَوْفِ وَالرِجَاءَ"

"ايمان خوف اور اميد ك ماين ب" (مفكواة شريف)

صوفیا کے نزویک حال خوف اور حال رجاء سالک کے دو پر ہیں جن کے ذریعے وہ قرب اللی کے لیے پرواز کرتا ہے۔

مالک کے ول میں خوف النی اللہ کی عظمت میں جلال کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ اس سے سالک اپنے آپ کو معصیت سے باز رکھتے ہوئے طاعت الہید کی طرف راغب ہو تا ہے۔

6-101-0

رجا کے لغوی معانی امید اور آس کے میں کسین اصطلاح تصوف میں

رجاء اس امنگ کو کہتے ہیں جو سالک کے قلب میں آنے والے زمانہ میں کسی محبوب شے کے حصول کے لیے پیدا ہو۔ اور جو مخص اس کے حصول کا منظر ہوتا ہے وہی صاحب رجا کملاتا ہے۔

> رجائے تنن درجے ہیں ا۔ نیک اعمال کے ثواب میں رجاء

٢- رحمت البيد مين رجاء

٣- وات باري تعالى من رجاء

تیرا درجہ عارفین کا ہے۔ کہ وہ اللہ سے اس کے علاوہ کی اور چیزی منا نہیں رکھتے۔ صوفیا کے نزدیک وہ عبادت جو اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی امید پر کی جتی ہے۔ اس عبادت سے بہتر ہے جو اس کے خوف سے کی جاتی ہے۔ اگر خوف کی ذیادتی ہو جائے تو یہ ٹامیدی کا باعث بنتا ہے۔ اور راہ طرفیت میں یہ بات نہ موم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت اس کے جلال سے بہت وسیع ہے۔ پس مراط متنقیم خوف و رجاء کے بین بین ہے۔ اور یہی راہ اعتدال ہے۔

٧- شوق

شوق کے لغوی معانی ہیں۔ خواہش و رغبت اور آر دو وغیرہ۔ گر اصطلاح تصوف میں اس سے مراد سے ہے کہ سالک کے دل میں اللہ تعالی تک پنچنے کا جوش اور ولولہ پیدا ہو۔ جب تک عرفان حاصل نہیں ہوتا شوق غالب رہتا ہے۔ اور جب معرفت اللی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دوق بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ شوق عام طور پر ان رکھی چیز کے لیے ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز دیکھ لی جائے تو پھر دوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ معرفت ایراہیم خواص جب اس منزل کو طے کر رہے تھے۔ تو ان پر شوق عالب تھا۔ ایک دن آپ نے بڑے جذباتی انداز میں فرمایا

"واه شوقا! بكے كه مرا ديد و من او را نديدم"

واہ اے خون! وہ بستی جو مجھے ویکھتی ہے مگر (افسوس) کہ میں اسے

نبیں ویکھا۔" 2 - اطمینان

لفت میں اطمینان کے معنی ہیں۔ تسلی ۔ تشفی اور طمانیت ۔ لیکن اصطلاح نصوف میں اطمینان اس کیفیت کا نام ہے جو ذکر اللی سے سالک کے قلب پر وارد ہوتی ہے۔ اور یہ ایمان کامل کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ خالق حقیق نے ہمیں پہلے بی خبردار کردیا ہے۔

"اَلاَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

"خروار! الله ك ذكرى سے ولوں كو اطمينان عاصل موتا ہے-"

(قرآن ۱۳:۱۳)

اس لیے اس طال کو سلوک بیں بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن علیم بیں ایک دوسری جگہ فرمایا:

" آیکتُهَا النَّفُش الْمُطْمَئِنَّةُ () ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّوْضِیَّةً "
"اے الل مطمئن - تو اپ رب کی طرف اس طرح رجوع کر کہ تو بھی اس سے
راضی اور وہ بھی تھے ہے راضی " (قرآن ۲۸:۲۷:۸۹)

اس سے بہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ کہ نفس مطمئنہ سے اللہ تعالیٰ اراضی ہوتا ہے۔ اور اطمینان قلب رکھنے والی برگزیرہ ہستی کو مقام رضا حاصل ہوتا ہے۔ اور کی انسانیت کی معراج ہے۔ کہ رضائے اللی حاصل ہو جائے۔ عام سالک کا اطمینان بہ ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور قلب اطاعت الہیہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب سالک ذکر کھر کرتا ہے اور ہر لحمہ قلب اطاعت الہیہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب سالک ذکر کھر کرتا ہے اور ہر لحمہ یاد اللی میں گزارتا ہے تو پھراسے وائی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی ختم کرکے اللہ کی مرضی پر چل پڑتا ہے۔ وہ قضائے اللی پر راضی و مطمئن ہو جاتا ہے۔ راحت ہویا آلام و مصائب اس کے لیے برابر ہے۔ کیو نامہ وہ شجمتا ہے کہ جو پچھ بھی راحت ہویا آلام و مصائب اس کے لیے برابر ہے۔ کیو نامہ وہ شجمتا ہے کہ جو پچھ بھی

حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب اور اس کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اور نہی متفین اور محسنین کامقام ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

"إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ" (قرآك ١٢٨:١٦١)

"ب شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متی اور محن ہیں"

جب سالک کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے تو وہ اس وقت مقام توکل پر ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ یہ سجمتا ہے کہ اللہ تعالی ہر حال میں اس کی بہتری چاہئے والا ہے۔ اور وہ تعم الوکیل اور تعم النصیرہے۔

٨- أنس

انس' رغبت اور محبت کے مترادف ایک الی لطیف اور غیر محسوس کشش کا نام ہے۔ جو اپنی پندیدہ ہستی کی طرف ہوجاتی ہے۔ اصطلاح تصوف میں انس کا مفہوم میر ہے کہ جب سالک کے قلب پر اللہ تعالی شہود جمال کی بخل ڈالٹا ہے تو سالک کا دل اللہ تعالی کی یاد ہے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور وہ جمال اللی ہے خوش ہو کر نفس مطمئہ کے اندر ایک لطیف محبت کے تحت اللہ تعالی کا قرب محسوس کرتا

حضرت على بن عثمان البحويري والني كشف المجوب بيس فرمات بين"انس كاغلبه رازك ساته موتاب- معرفت الني كى وجه سے جمال كى جلى اس راز
كو باقى ركھتى ہے- ياد ركھو جو لوگ الل فنا ہوتے بين وہ بيبت كو مقدم جانتے بين اور
جو الل بقا ہوتے بين وہ انس كو نعنيات ويتے بين-"

مثائخ كا ايك كروه كتا ہے كه الى تو جنس سے ہو سكتا ہے۔ جب بندہ الله كا بم جنس اور ہم شكل نبيں تو پھراس كا النس كيے صورت پذير ہو سكتا ہے اور الله تعالى كا بندے سے مانوس ہونا ہمى مشكل امرہے۔ اس طرح اگر النس ممكن ہو سكتا ہے تو صرف الله كى ياد كے ساتھ بى ہو سكتا ہے۔"

اس حال میں سالک کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یادے اپنے قلب کو ترو تازہ

رکھے بلکہ اس میں کثرت پیدا کرے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ کو غیرکے ذکر سے بچانا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ کام انس کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے حقائق کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے جو حقیقت کی ابتداء ہے اور معرفت اللی کی نوید-

9\_مشاعده

مشاہرہ کے لغوی معانی دیکھنا یا معائد کرنا کے ہیں۔ اور اصطلاح تعوف میں مشاہرہ سے مراد "دل کی آئھ سے دیکھنا ہے۔" سالک کا قلب جب ذکر اللی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اس پر سے معصیت اور افکار فاسدہ کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ظلمت کے اند میرے چھٹ جاتے ہیں اور اس میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے۔ وہ صاحب بصیرت من جاتا ہے۔ اس کی فراست وسیع ہو جاتی ہے۔ حجابات دور ہونے لگتے ہیں۔ اسرار و رموز اللی منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اس کی باطنی آئکھ روشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس اس کی باطنی آئکھ روشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس اس کی باطنی آئکھ روشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس ارشاد کا مظہر بن جاتا ہے کہ ۔۔۔۔۔۔

"مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔"

اس طال میں سالک مقام احسان پر ہوتا ہے۔۔۔۔ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنے گویا کہ تو اسے دیکھ رہاہے ورنہ وہ تو تخیے دیکھتا ہی ہے۔" حضرت علی المرتفعیٰ نے ایک بار فرمایا

"لا اعبد ربالم اراه"

"میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جہو میں نہیں دیکتا" (اربئ تضوف دراسلام)
میں احسان (تصوف) ہے صوفیاء کرام ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے
ہیں جن کو یہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ یکی روحانی ارتقاء کا عروج ہے ایک بار
نی کریم طاق کیا نے معرت حارثہ بن سمراقہ انصاری ہے پوچھا۔ حارثہ اس وقت تیما کیا
حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ "یا رسول اللہ میں ا

میرے ماں باپ آپ پر قربان- مین اس وقت میری سے حالت ہے کہ خود کو عرش کی عائب پرواز کرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں- جنت اور ووزخ میرے سامنے ہیں اور میں

لوگول كو كروه ور كروه ان يس داخل موت و يكه رما مول-"

یہ ہے مشاہرہ ---- جے باطنی آنکھ دیکھتی ہے۔ اور کی روحانی عودج ہے۔ جیسا کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے ...... "تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ جھے سے دیکھتا ہے۔"

"اَللَّهُ نُوْرُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ"

"الله آسانول اور زين كانور ب" (قرآن ٣٥:٢٣)

اور الله کے نور سے کا نتات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اور وہ نور ہر جگه موجود ہے۔ اور وہ دل کی آ نکھ سے موجود ہے۔ اور وہ دل کی آ نکھ سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے سامنے سے مجابات ہٹ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال ؓ نے ای سال " سے گزرنے کے لیے دعا کی تھی۔

خدایا آرزہ جمری کی ہے جمرا نور بمبیرت عام کر دے

ا- يقين

یقین خاتم الاحوال ہے۔ اس کے لغوی معانی سے بیں کہ وہ علم جس میں گئی و شہر کی کوئی محنائی سے بین کہ وہ علم جس میں شک و شبہ کی کوئی محنجاش نہ ہو۔ اصطلاح تصوف میں یقین کا مطلب ہے۔ کہ کسی پوشیدہ چیز کو قوت ایمانی سے بعینہ صبح طور پر دیکھ لیں۔ اور اس کے لیے کسی دلیل اور جست کی ضرورت محسوس نہ کرنا یعنی ۔۔۔۔ رویت عیاں بقوت ایمان نہ بجت و بہان۔

ریمان۔

قرآن حکیم نے یقین کے تین درجے بیان کئے ہیں۔ ۱- علم الیقین ۲- عین الیقین ۳- حق الیقین

حضرت علی بن عثان جوری نے ان کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔ کہ علم الیقین کا مطلب ونیاوی معالمات کو ان کے احکام کے ساتھ جائا۔ اور عین الیقین کا مطلب حالت نزع اور وقت رحلت کا علم ہے اور حق الیقین سے مراد جنت میں اللہ کے فلامر ہولے اور اس کے احوال اور کیفیت کو دیکھنا ہے۔

علم اليقين علاء كا درجہ ہے۔ اس لحاظ ہے كہ وہ احكام امور پر ثابت قدم موت جين اليقين عارفول كا درجہ ہے۔ اس لحاظ ہے كہ وہ موت كے ليے بالكل مستعد ہوتے ہيں۔ اور حق اليقين مجان حق كى فتا كا درجہ ہے كہ وہ اس لحاظ ہے كل موجودات ہے اعراض كيے ہوتے ہيں۔ اس ليے علم اليقين مجابرہ ہے حاصل ہوتا ہے۔ عين اليقين محبت التى ہے اور حق اليقين مشاہرہ حق ہے۔ "(كشف المجوب (باب وہم))

یہ وس احوال ہیں جو سالک کو راہ طریقت میں پیش آتے ہیں۔ جب وہ مرشد کی راہبری میں مقامات سلوک ہے گزرتا ہے۔ تو بالآخر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ درجہ "فنافی اللہ" کا ہے۔

فنافى الله

شریعت و طریقت میں "فنافی الله" سے مرادیہ ہے کہ بندہ اپنی ذات
کے ناقص ہونے کا کھل احساس پیدا کرلے۔ اس کی کوئی خواہش باقی نہ رہے وہ کھل
طور پر اپنی نفی کردے۔ اور وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے الله تعالی کے سرد کردے جو
بیشہ سے ہے اور بیشہ رہے گا۔

"كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٥ وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ٥ "

"برچز فا مولے والی ہے۔ اور صرف (اے رسول آپ کے) رب کی ذات کے لیے بعال و اکرام والا ہے" (قرآن ٢٦:٥٥)

بعض لوگوں نے فتا کا مطلب کچھ اور لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فتا کا مطلب فقدان ذات اور ازالہ فخصیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بقا میں پوست ہو جانے کو بقا کہتے ہیں۔ حالا تک بید تامکن ہے۔ اس عقیدہ کی وضاحت حضرت علی بن عثان جوری

ر اللجے نے کشف المجوب میں برے پیارے انداز میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ "نساری کا خدہب یہ ہے کہ صرت مریم طابق برور مجابدہ تمام ناسوتی اوصاف سے فانی ہو گئیں ان کو بقائے لاہوتی حاصل ہوئی اور اس بقامے بقائے خداوندی میں شال ہو گئیں۔ اس کا بتیجہ حفرت علیلی علیہ السلام تھے۔ جن کی ترکیب اصلیت انسانیت سے بالاتر متی۔ کیونکہ ان کی بقا ورحقیقت بقائے البیت سے پوستہ تھی۔ اى طرح حفرت عيني عليه السلام ان كي والده اور حق تعالى ايك عي تتم كي بقاض شال تھے۔ لین بقائے قدیم میں جو صرف اللہ تعالی کی صفت ہے۔۔۔۔ اس عقیدہ كو سامنے ركھتے ہوئے چر جمیں تنكيم كرنا برے كاك كلوق اور خالق قديم ميں كوئى فرق نسی- یا پھریہ کمنا بڑے گاکہ خالق کا گلوق سے ملب ہے۔ یا خالق کلوق میں طول کرتا ہے۔ یہ مرح گراہی ہے۔ ہم جانے ہیں کہ جو چڑیں ایک دو سرے سے پوست ' ملى جلى اور قريب موتى بين وه بايم كيسال موتى بين- اور خالق و محلوق كو اس تصور میں دیکنا صریح محمرای ہے۔ ایک اگر کسی چیز کو اپنی لیٹ میں لیتی ہے تو ب آگ اس چیز کا ومف تو بدل عتی ہے محراس کی ذات نمیں بدل عتی- اگر لوہا آگ یں گر ، ہے تو آگ کا تعرف اوہ کے وصف کو تو بدل دے گا۔ گر اس کی ذات نسي بدلتي ليني لوما تبعي أأك نسين موسكلاً-" (كشف المجوب)

حقیقت میں فا ہے مراد فائے ذکر فیرہ۔ اور بقا ہے مراد بقائے ذکر اللہ ہے۔ تمام معبودان باطلہ جن میں ہوائے نفسانی بھی شائل ہے کی آئی کر دیا۔ اور صرف حق تعالی کی رضا کا طالب ہونا۔۔۔ فا فی اللہ ہے۔ جب سالک یہ کتا ہے کہ اللہ بی میرا رب ہے۔ وہی میرا معبود ہے۔ تو پھروہ اپنے آپ کو احکام اللی کے سامنے مغلوب پاتا ہے۔ اور مغلوب بیشہ غالب کے سامنے فائی ہوتا ہے۔ وہ اپنی فاکو دیکھ کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سرتسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور عاجزی اللہ ہے اور ای فائی اللہ ہے اور ای فائن اللہ ہے اور ای فائن سے اور ای فائن رہ جاتی رہ جاتی و بقا باللہ کے مرضی باتی رہ جاتی و بقا باللہ کے عرصی باتی رہ جاتی و بقا باللہ کے مرضی باتی رہ جاتی و بقا باللہ کے جن اس طرح اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی مرضی باتی رہ جاتی

ہے۔ فاکامطلب برگز فائے ذات نیں۔

پس سالک ای طرح منازل سلوک طے کرتا ہوا منزل مقصود حاصل کر ایجا منزل مقصود حاصل کر ایجا ہوئی سنر مقام توب سے شروع ہوتا ہے اور مقام رضا پر افغام پذیر ہوجاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اپنے اس مقرب بندے سے فرماتا ہے۔

"يَاآيَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَةُ 0 ارْجِعِی الٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً 0 فَادْخُلِی فِی عِبْدِی 0 وَادْخُلِی جَنَّتِی 0 " "اے اس ملمند! قو اپنے رب کی طرف اس مال میں رجوع کر کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تھے سے راضی۔ پس شال ہو جا میرے بدوں میں اور وافل ہو جا میری جنع میں۔ " (قرآن ۲۷:۲۹)

یہ خوشخبری کب ملتی ہے؟ ---- جب بندہ ماسواء کو ول سے نکال کر مرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل روش کرنے۔ اپنی مرضی ختم کرکے اپنے آپ کو صرف اور مرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے تالج کرلے اور اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کی رضا کے تالج کرلے اور اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کی برداری میں دے دے۔ پھر سب بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ول سے آواز آتی ہے۔ "بے فک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔۔۔۔۔۔ پس میں فنانی اللہ ہے۔

(د) حقیقت خوارق و کرامات

کرامت خرق عادت ہے۔ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ول کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کمی ولی کے ہاتھوں بھی کوئی کرامت (مافوق الفطرت بات) ظاہر نہ ہو تو اس کا سے مطلب ہر گز نہیں کہ وہ صاحب ولایت نہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں دے کر نہیں بھیجا۔ نبی معجزات کے ساتھ اثبات نبوت کرتا ہے۔ ولی کی کرامت نبی کے معجزہ کے تابع ہوتی ہے۔ بعض او قات حق تعالیٰ اپنے بندے کے کی کرامت نبی کے معجزہ کے تابع ہوتی ہے۔ بعض او قات حق تعالیٰ اپنے بندے کے باتھوں ایسے امور سر انجام دیتا ہے۔ جن کا ہونا دو سروں کے لیے ہوایت کا باعث بنآ

ہے۔ اور جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کا ایمان قوت پکڑتا ہے۔

کرامت اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے ہی ہے معرض ظهور میں آئی
ہے۔ اگر کوئی آدی اطاعت اللی ہے باہر ہو اور وہ جیران کن امور سرانجام دے تو وہ
کرامت نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنی استدرائی قوت کے ساتھ شعبرہ بازی کر رہا ہوگا۔ ولی
چونکہ نبی کی دعوت ہی کاپر چار کر رہا ہوتا ہے اور وہ شریعت ہی کی سید ھی راہ پر ہوتا
ہے اس لیے نبی کی متابعت میں ولی کے ہاتھوں کرامات کا ظہور کوئی عجیب بات نہیں۔
چونکہ نبوت کے بعد ولایت کے ذریعے دین کی تبلیغ و ترویج ہوتی ہے۔ اس لیے
کرامت کی ضرورت اور مجی بڑھ جاتی ہے۔ کرامت صرف قوی ایمان والے ہی کے
ہاتھوں روٹما ہوتی ہے۔

قرآن محیم میں جہال انبیاء کرام کے معجزات کا تفصیلی ذکر ہے وہال کرامات اولیاء کا بھی بیان ہے۔ مثلاً کرامات کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ جب ذکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس ایسے کچل دیکھتے جن کاموسم نہیں ہوتا تھا۔ پوچھتے ہیں۔

"يُمَوْيُمُ آتُى لَكِ هُلَاء قَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ"

"اے مریم! یہ تیرے لیے کمال سے آیا؟ وہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے" (قرآن ٣٤:٣)

یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مریم"، تینمبرتو نہیں تھیں۔ اس لیے بے موسم پھلوں کا آنا مغرزہ نہیں بلکہ کرامت تھی۔ جو ایک ولیہ کے ہاتھوں رونما ہوتی تھی۔

اور پھر حطرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت منگوانا چاہا تو اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون بلقیس کے تخت کو اس کے یمال پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ تو جنات میں سے ایک جن نے اپنی خدمات پیش کیس کہ وربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے لے آتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جنات کے پاس الی طاقت

الله تعالى كى طرف سے دى كى ہے۔ كر صاحب كرامت ولى الله كى طاقت جنات سے بى نيادہ موتى ہے اللہ كى طاقت جنات سے بى نيادہ موتى ہے۔ يہ س كر آپ كے دربار ميں موجود الله تعالى كے ايك ولى نے عرض كيا۔

"قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ انَا اٰتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْل رَبِّيْ"

"ورض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ (اجازت ہو تو) میں لے آتا ہوں اے آپ کے آپ کی آگے جھیکے۔ پھر جب آپ نے اے دیکھا کہ رکھا ہوا ہے آپ کے زدیک تو فرمانے لگے۔ یہ میرے رب کا فعنل و کرم ہے۔" (قرآن ۲۵: ۲۰)

قرآن کی فدکورہ آیت کرامت اولیاء اللہ کے برخی ہونے کا بین جُوت ہے۔ اس ایک آیت میں بہت ہے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات اس سے یہ طابت ہوئی کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو کتاب اللی کا علم حاصل ہو۔ لینی ہے علم اور جائل آدی مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکا۔ دو سری بات یہ طابت ہوئی کہ اولیاء اللہ کو جو طاقت اور تقرف حی تعالی نے دیا ہے وہ اس قوت اور تقرف سے بڑھ کرہے جو جنات کو دیا گیا ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ کرامت کا ہونا فضل اللی ہے۔ وج جنات کو دیا گیا ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ کرامت کا ہونا فضل اللی ہے۔ اور اللہ تعالی کی توجہ اور نظر عنایت کی بدولت ہے۔ حفرت سلیمان علیہ السلام اس کرامت کو دیکھ کر برآشفتہ نہیں ہوئے نہ انکار کیا اور نہ اس چیز کو محال سمجھا۔ بلکہ اللہ تعالی کا شکر اوا کیا۔ اس سے یہ بھی طابت ہو تا ہے کہ نبی نے ولی کی کرامت کی تقید ہی گارت ہو تا ہے کہ نبی نے ولی کی کرامت کی تقید ہی تقید ہی گارت ہو تا ہے کہ نبی نے ولی کی کرامت کی تقید ہی تقید ہی گارت ہو تا ہے کہ نبی نے ولی کی کرامت کی تقید ہی تقید ہی تقید ہی تقید ہی تقید ہی تقید ہی گارت ہی تقید ہی تقید ہی گارت ہی تا ہی گارت ہی تا ہو تا ہے کہ نبی نے ولی کی کرامت کی تقید ہی تقید ہی تا ہو تا ہو تھی گارت ہی تا ہو ت

یہ ولی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے۔ اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی آخر الزمال حضرت محمد مصطفیٰ ملٹی کیا کہ امت سے جو ولی اللہ بیں ان کا کیا مقام ہو گا اور ان کی طاقت اور تصرف کا کیا عالم ہو گا تو پھر پہتہ چان ہے کہ مقام ولایت کیا ہے اور کرامت کا ظہور کیو تکر ہو تا ہے۔

حضور نبی رحمت ملی آج کے عمد مبارک میں جب کہ حضور کے ہاتھوں معجزات ظہور پذریہ تنے 'محابہ کرام اور محابیات ہے بھی بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ جن کی تفصیل کی اس کتاب میں مخواکش نہیں۔

صحابہ کرام کے بعد صوفیاء عظام اور اولیائے کے ہاتھوں بے شار کرامات معرض ظمور میں آئیں۔ اور تاحال خوارق و کرامات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور قیامت تک ایما ہوتا رہے گا۔ کیونکہ امت میں ایک جماعت بیشہ موجود رہے گی جو نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے منع کرتی رہے گی۔ اور وہ جماعت صوفیائے کرام کی برگزیدہ جماعت بی ہے۔

کرامت صرف یہ ہی نہیں کہ کوئی مانوق الفطرت بات کا ہو جانا یا جیرت الحکیز کام کر دکھانا بلکہ اصل میں کرامت کی حقیقت سے ہے کہ اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطالِق ڈھال کر رضائے اللی حاصل کی جائے اور جو بھی سے باہمت کام کرلے گاوہ صاحب کرامت ولی اللہ ہوگا۔

## (ر) روحانی امراض اور ان کاعلاج

انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک جسم دو سری روح۔ جس طرح مختلف امراض انسانی جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں اس طرح بہت سے امراض انسانی روح کو بھی اپنی لیسٹ میں لے لیتے ہیں۔ جسمانی معالج کی تعلیم اور ڈاکٹر ہیں بعینہ روحانی معالج اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ جس طرح جسم کی بیاری دور کرنے کے لیے کسی معتند ڈاکٹریا تھیم سے باقاعدہ علاج کرانا پڑتا ہے۔ اور معالج کی تجویز کردہ ادویات کھانا پڑتی ہیں اور جو پر ہیز وہ بتائے وہ کرنا پڑتا ہے۔ ای طرح مرشد کائل بھی جب اپنی مرید کی روحانی اصلاح کرتا ہے تو وہ کھے ادویات بتاتا ہے اور پر ہیز کراتا ہے۔ اور پر ہیز کراتا ہے۔ اور پر ہیز اسانی ہے۔ جو فواد لیمنی دل کے علاج سے بھتر ہوتا ہے۔ روح کا مسکن خاص قلب انسانی ہے۔ جو فواد لیمنی دل کے اندر ہے۔ جسیا کہ منافقین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

اندر ہے۔ جسیا کہ منافقین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

"فی قُلُو بھیم مَرَضٌ فَرَ اَدَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا"

"ان کے ولوں میں (پہلے ی کفر کا) مرض تھا۔ تو اللہ تعالی نے (ان کی خباہت نفاق کی وجہ سے) ان کے مرض کو اور برحاویا" (قرآن ۲:۱۰)

روحانی امراض قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ جن کی بہت سے اقسام ہیں۔
لیکن ان میں کفر' شرک' نفاق' تکبر' شح لاس' بغض حسد' کینہ' غیبت' تعصب'
فت و بچور' ظلم' بخل' برخلتی' برخلی' بے حیائی' وروغ گوئی' خیانت' وعدہ خلائی'
جمالت' خود غرضی' حرص' ریاکاری' بے ادبی اور کابلی وغیرہ زیادہ مملک ہیں۔

چونکہ یہ تمام روحانی بیاریاں قلب میں پیدا ہوتی ہیں اس لیے روحانی معالج (مرشد کامل) ان بیاریوں کو ختم کرنے کے لیے قلب انسانی کی اصلاح کرتا ہے اور نسخہ تجویز کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی نشاندی قرآن علیم نے فرمائی ہے۔ "فَاتَهَا لاَ تَعْمَی الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَی الْقُلُونِ الَّتِی فِی الصَّدُورِ" "هَيَّتَ لَوْ يَهُ مَی الْصَّدُورِ" "هَيَّتَ لَوْ يہ ہے کہ آئمیں اندمی نبیں ہوتی بلکہ وہ ول (قلوب) اندمے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں" (قرآن ۲۲:۲۲)

حضور اكرم التي الله في العمى عمى القلب "ول كاندها موناسب من الدهائ ب-"

ایک دو سری جگه قرآن تھیم نے نشاندی فرمائی۔ "بَلْ زَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ" (قرآن ۸۳: ۱۳) "بلکہ جو کروت دو کیا کرتے تے ان کا میل ان کے قلوب پر جم کیا ہے۔"

قلب انسانی افکار و خیالات و بنبات و احساسات اور تمام حرکات دسکنات کا مرکز و محور ہے۔ پہلے قلب میں ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ پھرانسان اس ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے اعمال کا دارو مدار نیت قلب پر ہے۔ قلب کی

اصلاح انسانی اعضاء کی در سی سے زیادہ مقدم ہے۔ کیونکہ بدن انسانی قلب کے تالع ہے۔ دل کی اصلاح ہوگئ تو اعمال خود بخود میچ ہو جائیں گے۔ اس لیے مرشد کائل سب سے پہلے مرید کے قلب کی اصلاح کرتا ہے۔ اور ذکر اللی کے ذریعے قلب کا زنگ اٹار تا ہے۔

جب روحانی امراض قلب انسانی کو گھیر لیتے ہیں تو انسان نفس امارہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ اپنی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ قلب کے اندر جذبات برائیخنہ ہونے لگتے ہیں۔ وہ اپنی فرل میں محفن محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل جھکڑ لیا جاتا ہے۔ جب وہ سرکشی' فتی و بخور اور ظلم میں آگے بردھ جاتا ہے تو اس کے نزدیک گناہ گناہ نہیں رہتا۔ یکی بدی کا احساس اس کے قلب سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کرکے اس طرح انزاتا ہے جس احساس اس کے قلب سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کرکے اس طرح انزاتا ہے جس طرح کوئی نیکی کا کام کرکے خوش ہو جاتا ہے۔ اس محصیت میں کشش اور گناہ میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور وہ فتی و بخور کی دلدل میں اس طرح بھنس جاتا لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور وہ فتی و بخور کی دلدل میں اس طرح بھنس جاتا کے ذریایا۔

"فَوَيْلْ لِلْفُسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولْنِكَ فِي ضَلْلٍ مَّبِيْنِ"
"لي الماكت إن سخت ولول ك لي جو ذكر اللي سے متاثر سي موت يى لوگ كملى مراى ميں ميں-" (قرآن ٢٢:٣٩)

ایے مریضوں کی جب اصلاح ہوتی ہے کہ تو سب سے پہلے وہ روحانی توجہ سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ روحانی توجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ جو دلی اللہ کے قلب سے اس کی نگاہوں میں آتا ہے۔ اور یہ نظر عنایت جس پر ہو جائے۔ اس کے دل کی مختی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور جب وہ روبہ اصلاح ہوتا ہے۔ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ اور اسے ذکر کی برکت سے راہ ہدایت ملتی ہے۔

"وَيَهُدِئَ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۞ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ تَظْمَئِنَّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلْاَبِذِكْرِ اللَّهِ تَظْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۞ "

"اور راہنمائی فُرما؟ ہے (اللہ تعالیٰ) اپنی طرف جو صدق دل سے رجوع کر؟ ہے (الله علیٰ) جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر اللی سے- دھیان کرد کہ اللہ کی یاد سے بی دل مطمئن ہوتے ہیں۔"

(قرآن ۱۲:۲۳ ۲۸)

یہ رجوع الی اللہ اپنے آپ نہیں ہوتا بلکہ روحانی مریض کو جب مسلسل روحانی دوا اور غذا (ذکرالی) دی جاتی ہے تو مریض شفایاب ہونے لگتا ہے۔ روحانی معالج اس کے روحانی مرض کو دیکھ کر اس کے مطابق اسکا نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اور دوران علاج (روحانی تربیت میں) اس کے مرض کے مطابق ہی پر ہیز کراتا ہے۔ حوران علاج (روحانی تربیت میں) اس کے مرض کے مطابق ہی پر ہیز کراتا ہے۔ حق کہ اس کے دل سے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے منفی جذبات مثبت حالت میں آجاتے ہیں۔ اس کی سوچ اور گلر بدل جاتی ہے۔ اور اس کا اثر اس کے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اثر اس کے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کرے وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔

" پر ترم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے ول اللہ کے ذکر کی طرف" (قرآن ۳۹: ۳۳)

اور ان کی حالت سے ہو جاتی ہے کہ

"إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ"

"جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل- اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو بید ان کے ایمان کو پڑھا دیتی ہیں- اور وہ صرف اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں-"(۲:۸)

کوئی بھی دوا حکیم یا ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر کھائی جائے تو وہ فائدے کی

بجائے نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اس لیے روحانی امراض کے علاج کے لیے ذکر اللی بھی جو اکثیر کا درجہ رکھتا ہے مرشد کائل کے مشورے اور ہدایت کے بغیر موثر نہیں ہوگا۔ شیطان جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹیا ہے وہ دوران ذکر اللی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بجواس شخص کے جو کسی را بہماکی تربیت میں آئیا ہو۔ بدی بری روحانی بیاریاں ایسی بیں جو شیطان اور نفس امارہ کی وساطت سے اس طرح قلب میں گھس جاتی ہیں کہ انسان کو پہتہ بھی نہیں چاتا۔ عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی انسان مظکر ریاکار عامد 'بد خلق' متعصب' خائن' دروغ گو' خود غرض' حریص اور بے ادب ہو سکتا ہے۔ یہ بیاریاں قلب کو دیمک کی طرح چائتی رہتی ہیں۔ اور شیطان اے ایسے نشے میں رکھتا ہے کہ وہ ایپ آپ کو برگزیدہ عبادت گزار ہی سجھتا رہتا ہے۔ کیونکہ بغیر مرشد کے وہ ان بیاریوں سے آگی عاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو بہتا ہے والا اور احساس دلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا۔ بیات والا اور احساس دلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا۔ الشیطان مع الواحد و ھو من الاثنین ابعد شیطان تنا آدی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور

مولانا روم ؓ نے بھی مثنوی میں اس خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ہر کہ او بے مرشدی در راہ شد او زغو لان گمرہ و در جاہ شد گرنباشد سابیہ پیراے نضول ' پس ترا سرگشتہ دارد باتک غول ''جو آدی بغیر مرشد کے اس رائتے ہر چلاہے وہ شماطین کے ماتھوں گمراہ

"جو آدی بغیر مرشد کے اس رائے پر چلا ہے دہ شیاطین کے ہاتھوں گمراہ جوا اور (گمرای کے) کئویں میں جاگرا- اے کم عقل۔ اگر مرشد کا سابہ تجھ پر نہیں تو شیاطین کی آوازیں تھے گمراہ کردیں گی۔"

الندا اپنا روحانی علاج خود نہ کیجئے۔ کسی متند روحانی معالج کے پاس جائے۔ وہی دوا دے گا اور پر ہیز بھی بتائے گا۔ اپنی مرضی سے نسخہ استعمال کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرلیج کہ روحانی امراض کے علاج میں پر ہیز دوا ہے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

روحانی امراض میں اللہ کی عبادت دوا کی جگہ ہے اور گناہوں سے بچنا' اس کا برہیز ہے۔ ہم عبارت تو کرتے جاتے ہیں طرگناہوں سے برہیز نہیں کرتے۔ اس طرح دوا ہے اثر ہو جاتی ہے۔ اور مرض فتم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً کوئی فخص نماز تو پڑھے طرحرام سے نہ بچے تو نماز اپنا اثر نہیں کرے گی۔ (ز) زیارت قبور

انسان ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کے بعد موت اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق منقطع کر دیتی ہے۔ جتنا عرصہ وہ دنیا میں رہتا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق اعمال سرانجام دیتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صح ہے تو اس سے اعمال صالحہ و توع پذیر ہوں کے بصورت ویگر اعمال قبیحہ سرزو ہوں گے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے انسان نہ اللہ نے مجھے بے کارپیدا کیا ہے اور نہ یہ کائنات فضول پیدا کی ہے۔ تیری پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کا بھی ایک جواز ہے۔ اور اے انسان یاد رکھ! یہ وسیع و عریض كائات اور جو كچھ اس ميں ہے يہ صرف تيرے ليے بنائي گئ ہے ليكن مجھے خالق حقیق نے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے تیرے ساتھ اپنی نبت کو رکھا۔۔۔ "میں نے جن وانس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا كيا ہے-" ---- ليكن اے انسان! اكثريت نے مجھے فراموش كر ديا- اور اس قائى وٹیا کی چند روزہ زندگی کے حسن میں کھو گئے۔ لیکن جنہوں نے میری نسبت کا خیال ر کھا۔ میں نے اس دنیا میں بھی انہیں عزت و توقیر بخشی اور آخرت میں بھی انہیں بے حساب انعام و اکرام ہے نوازا۔ اور جنت کی نہ ختم ہونے والی نعتوں کا مالک بنا ویا- نہ انہیں اس ونیا میں خوف ہے اور نہ انہیں آخرت کا غم ہے۔ میں نے انہیں اس دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت کا تو کوئی اندازہ ہی شیں۔

"لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوْا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْأَجِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ اللَّهُونَ اللَّهُ وَلَدَارُ الْأَجِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ ذَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۞ جَنَّتُ عَذْنِ يَّدُخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاء وْنَ كَلْلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ"

"جنوں نے (اس دنیا میں) اچھ کام کئے۔ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔
اور آ فرت کا گر بھی (ان کے لیے) بہت بہتر ہے۔ اور بہت بی عدہ ہے پر بیز گاروں
کا گر- (ان کے لیے) بیشہ رہنے کے باغ جی جن میں وہ واضل ہوں گے۔ روال
موں گی ان کے پنچ نمریں۔ ان کے لیے وہاں جروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش
کریں گے۔ یوں بدلہ رہتا ہے اللہ تعالی پر بیز گاروں کو" (قرآن ۱۱: ۱۳۰۰)

سے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کا خیال رکھا۔ اور دنیاوی زندگی ہیں خواہ کتنے ہی مصائب آئے وہ خندہ پیشانی سے انہیں جھیلتے رہے۔ مہرو شکر کرتے رہے اور صرف اس کی رضا و خوشنودی کے خواہاں رہے۔ کڑی سے کڑی آزمائش ہیں بھی کمال مبر و استقامت و کھا کر کامیاب اور کامران ہوئے۔ انہوں نے ایک وفعہ کمہ دیا کہ اللہ ان کا رہ ہے بس پھر ساری زندگی اس عقیدہ پر پخشہ رہے۔ ونیا خواب غفلت میں سو رہی ہوتی تو وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور نمایت ججرو انکسار کے ساتھ عرض کرتے۔

"رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ - وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تُتُّوابُ الرَّحِيْمِ"

آ کھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ دن نکا تو دنیا کی آلائشوں سے دامن بھاکر نکل جاتے۔ پی جنہوں نے نسبت کو قائم رکھا اور ہر حال ہیں اپ رب کو یاد رکھا تو اللہ تعالی نے بھی ان کو ان سے زیادہ یاد رکھا۔ جب وعدہ آگیا اور یہ چند روزہ زندگی اپ افتتام کو بہنی تو اللہ تعالی نے اپ قاصد بھیے۔ کہ جاؤ میری نسبت کو قائم رکھنے والے میرے بندے کے پاس اور اسے میرا سلام پہنچاؤ۔ اور کہہ دو کہ اے میرے بندے۔ اب آ میری طرف کہ میں تجھے اپ پاس جگہ دوں۔ قاصد آتے ہیں۔ اور آسان کے فرشتے اس مقدس روح کے استقبال کے لیے قطار در قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کیے پیارے انداز میں اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔

"اللَّذِيْنَ يَتَوَفَّهُمُ الْمَلَّئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُولُوْنَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ"

"وہ متنی جن کی روضی فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ (اس وقت) فرشتے کتے ہیں (اے خوش نصیبو!) سلامتی ہو تم پر۔ واضل ہو جاؤ جنت میں ان (نیک اعمال) کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔" (قرآن ۱۱: ۳۴)

صدی پاک میں آتا ہے کہ جب طک الموت ان کے پاس آتا ہے۔ تو کتا ہے السلام علیک ولی الله الله یقوا علیک السلام ۔۔۔ "اے اللہ کو دلی ۔۔ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالی ہمی تہیں سلام کتا ہے۔ " اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جو اس فائی دنیا ہے جب رخت سنربائدھ رہا ہو تو رحمت کے فرشتے اس پر سلام بھیجیں اور اللہ تعالی کی طرف ہے بھی سلامتی کا پینام آئے۔ طیبة نفو سہم بالرجوع الی الله

جب وعدہ پورا ہو چکا تو اللہ کے اس بندے کی پاک روح آسانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اور اپنے رب کے پاس شادال و فرطال رہتی ہے۔ جب اس بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قبر میں اس کی روح کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے۔ اور کیرین سوالات کے میچے جوابات دے ویتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے۔

"لَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوْسِ" (مَكُوة شريف)

"(اے میرے ول) اب تو دلمن کی طرح سو جا"

بے فر بے خوف - آرام و سکون کی نیند - اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے - جنت کی طرف سے کمڑی کھول دی جاتی ہے - اور اس کی قبر بر رحمت کی بارش کا نزول ہونے لگتا ہے - اس کا قرب باعث برکت ہو جاتا ہے - اور جو بھی اللہ تعالی کے اس برگزیدہ بندے کی قبر پر حاضر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی اس رحمت کے سامیہ میں آجاتا ہے - جس کا نزول اس قبر پر ہو رہا ہوتا ہے - اس لیے صوفیاء کرام اور اولیائے

عظام کی قبروں پر حاضر ہوتا بخشش کاذریعہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی ان پر راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے جس پر اللہ تعالی راضی ہو چکا۔ اب اگر کوئی مخص اس ولی اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے قرب کو غیر شرعی فعل گردانتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کے فیلے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے بد بخت کے لیے اللہ تعالی کا واضح اعلان ہے۔

"جس نے میرے ولی کی مخالفت کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے"
(میج بخاری)

اب ایے مخص سے زیادہ بربخت کون ہوگاجس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا۔ اور اس سے منہ موڑ لیا۔

"حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں ایک فرمایا۔ جب اللہ تعالی اپنے کی بندے ہے محبت کرتا ہے تو جبر کیل کو بلاتا ہے۔ فرماتا ہے اے جبریل میں اپنے فلاح بندے ہے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبر کیل " بھی اس سے محبت کرنے گئا ہے۔ پھر وہ آسان میں مناوی کرتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فلال بندے سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آم بھی اس سے محبت کردے بھر سنب اہل آسان اس سے محبت کرتا ہے۔ آم بھی اس کی مقبولیت کا چہا ہو جاتا ہے۔ (اور لوگ محبت کردیدہ ہو جاتے ہیں)" (معجم مسلم)

اب سیحف والی بات یہ ہے کہ ایسے متنی محض سے نفرت کرنا خواہ اس کی ذات سے ہویا اس کی قبر سے ہو اللہ تعالی کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔
اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی قبر پر اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو اسے بند کرانا چاہیے نہ کہ صاحب قبریا اس کے مزار ہی کے مخالف ہو جانا چاہیے "وَلَیْ" کا معنی قرب اور نزد کی ہے۔ وَلِیُّ اس سے اسم ہے۔ اس کا معنی ہے قریب محب مدین اور مددگار۔الولی القرب و اللدنو الولی اسم منہ بمعنی القریب والمحب والصدیق والنصیر۔" (قاموس و تغیر ضیاء القرآن)

رجوع الى الله كى وجه سے اب يہ قرب جو الله في الله على كو عطا فرمايا ہے- يه ونياوى زندگى ميں بھى مو تا ہے اور آخرت كى زندگى ميں بھى موگا- اس ليے ايك ايسے مخص سے دور مونا جس كو الله في اسپ قرب ميں جگه دى مو بد بختى اور برنصي ہے- خواہ اس كى زندگى ميں مو يا بعد الموت-

الذا اولیائے کرام کی قبروں کی زیارت کرنا وہاں فاتحہ پڑھنا باعث برکت ہے اور روحانی ترقی کا موجب بھی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا وعدہ پورا کرچکا ہوتا ہے اور سے محبت صرف ونیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی رہے گی۔

زیارت قبور کا تھم خود نمی اگرم طنگ کے دیا ہے۔ ''تُنٹُ نَهَیْتُکُمْ مِنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوْهَا" (مُعَلَوة باب زیارت القبور) "میں نے حمیں قبروں کی زیارت ہے منع کیا تھا۔ گراب ان کی زیارت کیا کود" ہادی برحق ملٹی کیا نے زیارت قبور کے جو فوا کد بیان فرمائے وہ سے جیں"

ا۔موت یاد آتی ہے

"ذُوْرُو الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ"

"قبرول كى زيارت كے ليے جايا كرو- قبرين موت ياد ولاتى بين-" (معج مسلم)

اگر تو قبر کی ولی اللہ کی ہے۔ جس نے دنیا ہیں اپنی زندگی کو رضائے اللی کی خاطر گزارا۔ اور لوگوں میں اچھی مٹالیس قائم کیں۔ تو ایسی قبر کی زیارت کے بعد یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس جیسی زندگی بسر کروں اور رضائے اللی حاصل کروں۔ اور اللہ کی محبت میں آجاؤں۔ یہ احساس اے اپنے اعمال کو سنوار نے میں میرومعاون ثابت ہوگا۔ اگر وہ ولی اللہ کی قبر کی زیارت بھی کرتا رہا اور اپنے اعمال کو بھی درست نہ کیا تو ایک نہ ایک دن اسے ندامت ضرور ہوگی۔ کہ میں کتنا ہے حس ہوں کہ ابھی تک غلط کار ہوں۔ جب اسے یہ احساس ہوگا تو اللہ کی رحمت سے وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ اور یہ زیارت اسے فائدہ دے گی۔

اور آگریے قبر کس گنگار کی ہے۔ جس کی معصیت آلود زندگی عوام کے سامنے گزری ہو تو ایکی قبر پر جانے والا فخض اس سے جبرت عاص کرے گا۔ اور دعا کرے گاکہ اے اللہ اس قبر والے کو بخش اور جھے ایک گناہ آلود زندگی سے دور رکھ۔ اس لحاظ سے یہ زیارت بھی اسے گناہوں سے بچالے گی۔ اور وہ عبرت عاصل کرکے اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ چند روزہ زندگی اس گنگار نے عیش و عشرت میں گزار لی اب اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اس کا تجام کتنا بھیانک ہے۔ ایک قشم کا اس کی قبور کے لیے وعائے مغفرت مانگ کر ان پر ایک قشم کا احسان کیا جاتا ہے

اگر عام لوگوں کا قبرستان ہے۔ تو جب بندہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ کر الیمال ثواب کرتا ہے تو اہل قبور اس سے راحت حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ مجمی آیا ہے۔ کہ اگر عالم باعمل کسی قبرستان سے دعائے مغفرت کرکے گزر جائے تو چالیس روز تک عذاب قبر معاف کر دیا جاتا ہے۔

٣- قبرستان ميں جانے سے آخرت ياد آتى ہے

اس ونیا کی بے ثباتی سامنے آتی ہے۔ اور انسان سوچنا ہے کہ عمر تو گئی۔
اگر کھے باتی ہے بھی تو کب تک زندہ رہوں گا۔ آخر کی ٹھکانہ ہے۔ اور اصل گر تو
آخرت کا گرہے۔ جمال بھشہ رہنا ہے۔ لنذا وہ استغفار کرتا ہے۔ اور حضور کے ارشاد
فرمائے ہوئے ان الفاظ کو دہراتا ہے۔

"اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَهُلَ الْقُبُورِ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَّنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفْنَا وَ لَكُونُ بِالْأَقْرِ " (اے الل تور - تم پر سلامتی ہو الله تعالی ہاری اور تماری مغرت فرائے تم ہم ہے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمارے بیچے آ رہے ہیں۔" (تمذی منداجم)

۳- زیارت قبور باعث رحمت ہے

جب بندہ وہاں فاتحہ پڑھتا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس بندے پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے۔ اور جو قرآن اس نے پڑھا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

59

ورحقیقت عرس اس ذہبی اجماع کا نام ہے جو کسی ولی اللہ کی یاو بیس منعقد کیا جاتا ہے۔ زیارت قبور کا تھم تو سرور کا نئات ساتھ آج ہے دے بی دیا ہے۔ اس لیے عرس کا اجماع کرنا۔ وہاں تبلیغ وین کرنا وکر اللی سے اپنے قلوب کی اصلاح کرنا اور وعظ و تھیجت سننا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث برکت و تواب بھی ہے۔ اجماع جعد کے دن بھی ہوتا ہے۔ عیدین کے موقع پر بھی مسلمان اکھنے ہوتے ہیں۔ ہم مخلف اوقات میں ذہبی جلے کرتے ہیں۔ ان کی ناریخیں اور دن مقرر کرکے اعلانات کرتے ہیں۔ ان کی ناریخیں اور دن مقرر کرکے اعلانات کرتے ہیں۔ ان کی ناریخیں کا اجماع کیا جائے اور وہاں تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کی حمد و ننا وکر اللی اور سیرت رسول اللہ میں جائے اور وہاں تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کی حمد و ننا وکر اللی اور سیرت رسول اللہ میں جائے کا ذکر کیا جائے اور جس بزرگ کی وجہ سے اس اجماع کا اجمام کیا گیا ہے ان کے طالت ذندگی بیان کئے جائیں۔ اور حوام الناس فی اللہ طاقات کریں۔ ایک دو سرے کے دکھ درد کا احساس کریں اور صاحب طریقت (شخ و مرشد) کی محبت کیمیا میں رہ کر تزکیہ نفس کیا جائے تو کریں اور صاحب طریقت (شخ و مرشد) کی محبت کیمیا میں رہ کر تزکیہ نفس کیا جائے تو ایسے اجماع کو فیر شری کئے والا خود شرع سے دور ہے۔

عرس کتے ہی اس فرجی اجتماع کو ہیں جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے۔ اگر کوئی اجتماع غیر شرع ہے تو وہ عرس شیں ہوتا بلکہ میلہ ہوتا ہے۔ اور ایسے میلوں میں جانا جہال گانا بجانا اراگ رنگ اور دیگر غیر شرع حرکات کمیل تماشے ہوئے ہیں ممنوع اور ناجائز ہے۔ ایسے اجتماع کو عرس کمنا قطعی طور پر غلط ہے۔ باقی رہانام ۔۔۔۔ تو اس فرجی اجتماع کا نام "عرس" اس صدیث نبوی کے الفاظ پر رکھا گیا ہے۔ جس میں متقی صاحب قبر سے فرمایا جاتا ہے۔ نکم گنو مَدَةِ

الْعُورُوسِ بعض لوگوں کو اس نام پر اعتراض ہے لیکن اس نام کے رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی نبیت ہی کریم طاق کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اور یہ تو بست ہی بابرکت نبیتی نام ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کی غلط نام کو ایپ بندے کے ساتھ منسوب نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ہم مسلمانوں ہیں ہے بعض لوگوں کی عجیب عقل ہے۔ اگر کی لفظ کی نبیت اگریزی زبان کے ساتھ ہو تو اعتراض نہیں کرتے مثلاً سرت کانفرنس یا علاء میٹنگ وغیرہ اور اگر کی لفظ کی نبیت حضور نبی کریم مانی ہو تو اعتراض کرنے گئے ہوئے لفظ کے ساتھ ہو تو اعتراض کرنے کی مانی ہو تو اعتراض کرنے گئے ہوئے لفظ کے ساتھ ہو تو اعتراض کرنے گئے جاتے ہیں۔

اسلام کی تبلیغ و تروج کے لیے نہ ہی اجتاعات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی کمیں بھی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کا ذرایعہ ہوتے ہیں۔ اور جو طاعت حق کی مخالفت کرے اس جیسا بد بخت کون ہو سکتاہے۔؟

"دعفرت معاذین جبل سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ کہ اللہ علی کا یہ ارشاد فرماتے سنا۔ کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آلیں میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ میری رضا جوئی کے لیے ایک ووسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور میری خوشنودی کے لیے فرچ کرتے ہیں۔ " (سند احمد موطا امام مالک۔ طبرانی)

عرس کے اجماعات میں ایک ہی مرشد سے نسبت رکھنے والے آپس میں فی اللہ محبت رکھتے ہیں۔ اور صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے طلتے ہیں۔ اخلاص کا اظهار کرتے ہیں۔ اور صرف اس کی رضا کی خاطر خرچ کرتے

-U:

باب۵

## يحيل تضوف

شريعت ـ طريقت ـ حقيقت ـ معرفت

شريعت وه ضابطه حيات ہے۔ جو نبي آخر الزمان حفرت محمر مصطف النجيا لے کر مبعوث ہوئے۔ جو مین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اس میں نہ تو کوئی سکی ب اور نه وشواری- ساده اور آسان طريقه حيات ، جس پر جر کوئي عمل پيرا مو سکتا ہے۔ حفرت آدم ملاللہ سے لے کر ہمارے رسول کریم مٹھی تک جتنے بھی انبیاء و رسل گزرے ہیں سب نے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج فرمائی۔ دین وہی رہا مگر شریعتیں بدلتی رہیں۔ دین تو ہے لا إلله إلا الله ۔ مر ہر رسول کے دور میں ضابطہ ہائے حیات برلتے رہے۔ ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے اللہ تعالی اینے رسولوں پر قوانین انارنا رہا۔ اور وہ قوانین صرف اس دور بی کے لئے تھے۔ مگر جب حضورً رسالت آب حفرت محر مصطفی الله کی باری آئی تو الله تعالی نے ایک ایما ضابطه حیات نازل فرمایا جو قیامت تک کے ہر دور ہر معاشرے اور ہر تمذیب و تدن کے لے موثر اور جامع ہے۔ یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جو وحی اللی کے ذریعے قرآن پاک کی صورت میں خالق کا نکات کی طرف سے نازل ہوئے۔ اور ان کو عملی طور پر بالتغيل ني كريم النظام ن سمجالا - كتاب و حكت كي تعليم دي - هر حكم كو كحول كر بیان فرمایا۔ اور ایک سنت قائم کی۔ جے سنت رسول اللہ کما جاتا ہے۔ ای کا نام

اَنَّ هُذَا صِوَاطِئ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ. "ب ثك يى ميرا سدما رات ہے۔ پى اى كى بيردى كرد. اى كى علاوه دو سرے فخلف رائے افتيار ندكرد." (قرآن ٢: ١٥٣) نجات مرف اتباع شریعت بی میں ہے۔ اور حضور کی اتباع بی سے اللہ تعالی کی مجت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور سب ہدائتوں سے بھتر نبی کریم طاق کیا کی ہدایت

-خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عَليه وَسلَّم.

امام ربانی حفرت مجدد الف ثانی راتی محتوبات میں شریعت ' طریقت اور حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"شریعت کے تین جزو ہیں۔ علم علم اور اظامی۔ ان کا حصول اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اور کی رضا دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے کوئی ایسا مطلب نہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے سواکسی اور چیز کی ضرورت پڑے۔ طریقت اور حقیقت وراصل شریعت کے تیمرے جزو یعنی اظامی کے کائل کرتے میں شریعت کی خاوم ہیں۔ لیتی ان دونوں کی شخیل سے مقصود شریعت کی شخیل ہے نہ کوئی اور امر اس کے علاوہ مطلوب ہے۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف جو صوفیا کو اثنائ راہ میں حاصل ہوتے ہیں اصلی مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ وہم معارف جو صوفیا کو اثنائے راہ میں حاصل ہوتے ہیں اصلی مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ وہم مقام رضا کا لازی نتیجہ ہے۔" (کمتوبات وفتر اول)

آپ نے فرمایا:

" کر لوگ شریعت کو پوست اور حقیقت کو مغز خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ نمیں جانے کہ اصل محالمہ کیا ہے؟ بعض صوفیوں کی سکر و مستی میں نکل ہوئی باتوں کے دھوکے میں آچکے ہیں۔۔۔۔"
دھوکے میں آچکے ہیں۔ اور احوال و مقالمت سے فتنے میں پڑ چکے ہیں۔۔۔۔"
( کمتوب وفتر اول بنام فیٹے محمد حجری)

شریعت اور طریقت کی مزید تشریح میں لکھتے ہیں۔ '' ظاہر و باطن آپس میں بال برابر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتے۔ شان زبان سے جموت نہ بولنا شریعت ہے۔ اور دل سے جموث کا خیال دور رکھنا طریقت اور حقیقت ہے۔ اور اگر دل سے (جموث کی) یہ نفی تکلف کے ساتھ ہے تو طریقت ہے۔ اور اگر بے تکلف میسرہے۔ تو حقیقت ہے۔ پس باطن جس کو طریقت اور حقیقت کا نام دیا گیا ہے۔ ظاہر لینی شریعت کو پورا اور کائل کرنے دالا ہے۔" (متکوبات وفتر اول بنام شیخ ورویش)

آب فرماتے ہیں:

"تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت (شربعت) کی متابعت ہے۔ اور تمام فسادوں کی جڑ شربعت کی خالفت ہے۔
شربعت کی مخالفت ہے۔
شربعت کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے سب بے اعتبار اور خوار ہیں۔۔۔۔ کل قیامت کے ون صاحب شربعت علیہ العلوة والسلام کی متابعت بی کام آئے گ۔
احوال و مواجید ' علوم و معارف ' اشارات و رموز اس متابعت کے ساتھ میسر ہو جائیں تو بمتر اور زہے نصیب ورنہ استدراج اور خرابی کے سوا ان میں کچھ خلیمیں۔۔۔ "

(كمتوبات وفتر اول بنام قليج خان)

مزيد فرمايا:

"اپنے ظاہر کو ظاہر شریعت سے اور اپنے باطن کو باطن شریعت الیمی حقیقت) سے آراستہ کریں۔ اور حقیقت اور طریقت دونوں شریعت ہی کی حقیقت ہیں۔ نہ کہ شریعت اور سے اور طریقت و حقیقت کچھ اور۔ اور انسیں علیحدہ علیحدہ کرنا الحاد اور زندقہ ہے۔ " (کمتوب دفتر اول بنام شیخ محمد یوسف)

شریعت کے جتنے احکام ہیں۔ ان سب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو تھم شریعت نے جس صورت میں دیا ہے اے ای صورت میں بجالایا گیا ہے یا نہیں۔ اور طریقت یہ ہے کہ شریعت کے اس تھم پر عمل کرنے میں خلوص 'نیک نیتی اور کی اطاعت کس قدر تھی۔اور اس عمل سے اخلاق و کردار پر کیا اثر پڑا ہے۔ اور جب اس عمل کے اثرات ذہن و قلب میں بالیقین رائخ ہو جائیں تو یہ حقیقت ہے۔ کہ اس نے حقیقت کو پالیا۔ اور حق الیقین کامقام اسے حاصل ہو گیا۔

"الله تعالى نے فرمایا: مَاقَدَرُو اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ. "اور نه قدر پچانی انهوں نے الله كا يہ كا يہ الله كا يہ كا

لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور و لزالت بدعائكم الجبال.

"اگرتم الله كوجائ كى طرح جانو (يعنى معرفت حق حاصل كردو) توتم پانى پر چل كتے موادر بہاڑ تمهارى دعا پر حركت من آكتے ہيں۔" (كشف المجوب)

حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ ' سے معرفت اللی کے بارے میں پوچھا ممیا۔ تو انہوں نے فرمایا:

"عن في الله كو الله ع يحيانا اورجو ماسوا الله تفااع الله ك نور ع ويكماء"

معرفت ور حقیقت اللہ تعالی کی پھپان ہے۔ جب صوفی پر حقائق مشکف ہوتے ہیں اور وہ حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اسے عرفان کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم ہیں آیا ہے۔

اَفَمَنْ شَوَحَ اللَّهُ صَدُرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْدٍ مِنْ رَّبِهِ. "جس كا سين الله تعالى في اسلام ك ليه كول ديا وه اپ رب كى طرف سے ايك نور پر موتا ہے-" (قرآن ٢١٤١١)

حضرت ذوالنون معری ؒ نے فرمایا۔ "معرفت وہ علم ہے جو اللہ تعالی اپنی الله انوارے دلوں میں ودیعت کرئے" یہ دراصل اپنی ہی پہچان ہے۔ مَنْ عَوَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"جس نے اپ آپ کو پھانا۔ اس نے اپنے رب کو پھانا۔"

ا پی پھیان میہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیج تصور کرئے اور اپنی نفی کرکے اپنی مرضی کو ختم کر دے۔ جب بندہ اپنی ختم کر دے۔ جب بندہ اپنی

نفی کرتا ہے۔ تو وہ در حقیقت کمل طور پر اپنی ہستی کو مقام بجز پر پہنچاتا ہے اور سوائے حق تعالی کے اس کی توجہ ماسوا ہے ہٹ جاتی ہے۔ جب تک دل میں غیر کے لئے جگہ رہے گی معرفت حاصل نہیں ہوگ۔ اور عارف وہ ہے جو ماسوا ہے ہٹ کر رجوع الی اللہ کرتا ہے۔

جب حقيقت كاعلم مو جاتا ب تو كمراس "حقيقت كل" ليني حق تعالى كى

پیچان ہی معرفت ہے۔

بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"جن یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے۔ اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لئے نہ توکوئی خوف ہے اور نہ غم۔" (قرآن ۲:۱۱۱)

پس جان لینا چاہیے کہ محموف ہمارا مقصود نہیں۔ ہمارا مقصود تو اللہ رب العرب کی رضا اور محبت ہے۔ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے تصوف کی ضرورت پڑتی ہے اور بس۔ توجن لوگول نے اس "ذریعے" کی قدر کی جس سے اللہ تک رسائی حاصل ہوئی وہ تو دونوں جمانوں میں کامیاب ہوگئے۔ اور جنہول نے اسے سمجھانہ قدر پنچانی وہ خود بھی محروم رہے اور دو سرول کو بھی محروم رکھا۔

پی نجات و فلاح اور کامیابی و کامرانی ای کے لیے ہے جو شریعت کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہوا مرشد کی راہنمائی میں طریقت کے سیدھے رائے پر علے اور اللہ تعانی کے اسرار و رموز اور حقائق کا بالیقین مشاہرہ کرنے کے بعد معرفت اللی عاصل کرلے کہ یمی مقام رضاہے۔

0





